



# معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام البيك انك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

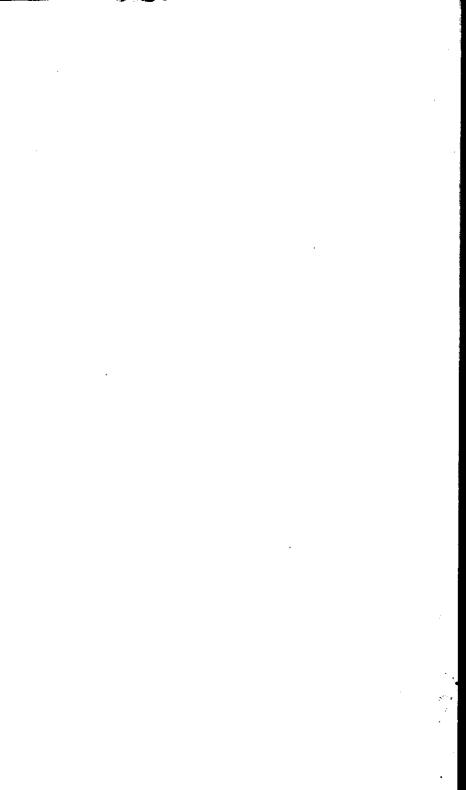

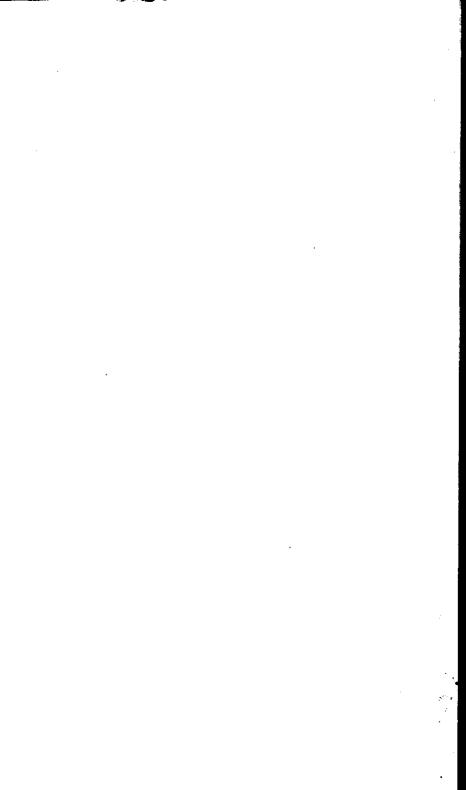



#### حسنِ ترتیب

| 1     | ح ف آغاز گھ طاہر نقاش                           | *       |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| 4     | وياچازابوزيرازابوريد                            | *       |
| 7     | پیش لفظاز ابوزید                                | *       |
| 3     | تقريظابو كيلي محمد ذكريا زامد                   | *       |
| 7     | مقدمهابوضياء محودا حرففنفر                      | *       |
|       |                                                 | حصه اول |
|       | (خالد بن وليد خالفه اسلام سے قبل                |         |
|       |                                                 |         |
|       | نب،ولادت                                        | *       |
|       | خالد رفي شيخ كاوطن                              | *       |
|       | خالد رفاشهٔ كافتبيله                            | *       |
|       | قريش مِن خالد رَفَاتُهُ كامرتبه                 | *       |
|       | خالد زائنو کا پیشه                              | *       |
|       | خالد خاشد کی معانداند کوششیں                    | *       |
|       |                                                 | حصه دوم |
| (     | قبول اسلام سے لے کررسول کریم طفیقاتی کی وفات تک |         |
| YAI L |                                                 |         |
|       | قبول اسلام                                      | 串       |

| (E) | الله ي ال |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 98  | ﴿ وَهُ مُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *      |
| 104 | فخ کمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *      |
| 107 | عزى بت كا انهدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *      |
| 108 | خالد رفيانفتا بنو برزيمه مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *      |
| 115 | بنوجذيمه كقل كااصل سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 審      |
| 119 | غزدهٔ بوازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *      |
| 121 | غزوة طائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *      |
| 122 | بنومصطلق المساقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *      |
| 126 | دومة الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 米      |
| 127 | نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصهسوم |
|     | خالد رخالند؛ عهد صديق ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 131 | پېټ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *      |
| 136 | طليحة الاسدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *      |
| 145 | ما لک بن تو رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *      |
| 154 | ميله كذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *      |
| 104 | (عراق میں سیدنا خالد رخالفیهٔ کی فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 167 | جگابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *      |
| 174 | جنگ قدار (الثنی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *      |

| E.  | الله الله الله الله الله الله الله الله              |      |
|-----|------------------------------------------------------|------|
| 176 | جَلَّ ولج                                            | *    |
| 178 | جلگ الیس                                             | *    |
| 179 | فتح امغيثيا                                          | 米    |
| 180 | جگ چره                                               | *    |
| 186 | سيدنا خالد فناتفة كے عمال اور امراء                  | 推    |
| 189 | جگ انبار                                             | 米    |
| 190 | جنگ عین التمر                                        | *    |
| 192 | جنگ دومة الجعدل                                      | *    |
| 195 | جگ هيد                                               | 米    |
| 196 | فتح خزافس                                            | *    |
| 196 | جلگ گ                                                | *    |
| 197 | جنگ ثنی اور جنگ زئیل                                 | *    |
| 198 | جنگ فراخ                                             | *    |
| 200 | سيدنا خالد زالفنه كاخفيه فح                          | *    |
| 201 | عراق میں سیدنا خالد رہائین کی فتو حات کا اثر         | 米    |
| 206 | شام میں سید نا خالد و کا نفو خات                     | *    |
| 214 | كياسيدنا خالد زالنهٔ شامی افواج كے سپدسالا راعظم شے؟ | 米    |
| 215 | جنگ يړموک                                            | *    |
|     | بھارم<br>خالد ضائند عمر فاروق کے عہد میں             | حصهچ |
| 239 | فتح بشق                                              | *    |

|   | <b>`</b>                                              |     |
|---|-------------------------------------------------------|-----|
|   | الله الله الله الله الله الله الله الله               |     |
| * | معركة فحل                                             | 242 |
| * | جنگ مرج الروم                                         | 244 |
| * | فتح حمص وحاضر                                         | 246 |
| * | ن <sup>خ</sup> قنسرین و مرعش                          | 247 |
| * | نوّ حات کا اختیّام                                    | 248 |
| * | واقعات کی ترتیب اوران کا زمانه وقوع                   | 250 |
|   | سيدنا خالداوراميرالمؤمنين عمربن خطاب فالغيما          |     |
| 米 | سيدناعمر وناتفهٔ كـاوصاف                              | 257 |
| * | سيدنا خالد زاڭنۇ كے بعض اوصا ف                        | 258 |
| * | سیدنا عمر خالفۂ کی خالد و اللہ نے عاراضی کے اصل اسباب | 261 |
| * | معزولي کې ټمونگي ؟                                    | 263 |
| * | ناراضگی اوراختلان کا اختتام                           | 264 |
| * | سيدنا خالد زخالفهٔ کا دين مرتبه                       | 273 |
| * | سيدنا خالد زالنور کے او <b>صاف وا خلاق</b>            | 275 |
| * | آپؓ کی جنگی لیانت                                     | 276 |
| 米 | لشکر کے سپاہیوں ہے آپ کا حسن سلوک                     | 277 |
| * | جہادے پیار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | 278 |
| 米 | سيدنا خالد رفائفيزُ كـ الل وعيال                      | 279 |
| * | سيدنا خالد رفالنيمُ كي و فات                          | 282 |
| * | ما خذ كتاب                                            | 284 |

### تصاوري

| * | مقام بدر کہ جہاں حق و باطل کے درمیان معرکہ بیا ہوا تو اللہ نے مدو کے لیے آسان نے فرشتو ل کہ بھیج ویا۔             | 29     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| * | ووناریخی مقام کر جهال جنگ خندق کے وقت مجاہ رسول سلی الله علیہ وسلم کا خیر نصب تھا۔                                | 35     |
| * | جب جنگ خندق کے دوران رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ کو لا کریہال بنھایا کیا۔                          | 91     |
| * | ر سول اللہ فتح مکہ کی رات اس مقام پر جلو ہ افروز ہوئے اور صح مسل فریا کر مکہ کی جانب چل ایے۔                      | 109    |
| 渗 | كمه ش وه مقام جهال خالدٌ بن وليد كالكمر تعااور فتح كمه كے روز اى مقام پر كفار سے ان كی نه بھیز ہو كی تمی ۔        | 113    |
| * | طلوع آفاب ے ذرا پہلے جبل احد کا دلفریب منظر تبدیل کیا پیغام دے رہا ہے؟                                            | 117    |
| * | رسولً الله كي وفات كے بعد عريوں عن ارتد ادكي خوفتاك و باكن كن قبائل وعلاقه جات عن ميسيل كي -                      | 134    |
| * | عراق پرسیدنا خالد کی برق رفتار یلغاروں کے چثم دید گواہ دریا ہے د جلہ کی اُ داس میجیس ۔                            | 199    |
| * | سيدنا غالد بن وليد ك فتح كرده شهرومش كي ايك جديد وقد يم جعلك -                                                    | 251    |
| * | اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہونے والا ایک ہتھیار مجنیق۔                                                          | 259,26 |
| * | سيدنا خالة بن وليدكي جهادي يا داشتو ل كاامين شهر حلب كا فضائي منظر -                                              | 281    |
| * | سيدنا خالةً كي خلهُ عرب رِنوَ حات كالتجزياتي ايك علام تي نقشه -                                                   | 288    |
|   | فشه جات                                                                                                           |        |
| * | و وعلاقے جہال' اللہ کی کوار' سیدیا خالد ؓ نے جہادی وقا کی معر کے سر کیے ۔                                         | 15     |
| * | ان مقامات کی نشاند ہی کہ جہاں خالد ؓ نے رسول اللہ کارستہ رو کنے کی مجر پورکوشش کی کہ وہ مکی میں وافعل نہ ہوسکیں ۔ | 39     |
| * | جنگ احدم عنین کے مقام پر خالد کا تیرا نداز ول کوشہید کر کے مسلمانوں پر تالمہ اور ہونے کا اُمام اُقت .             | 45     |
| * | جنگ احد میں تیرا نداز وں کے خاتمہ اورمسلمانوں پرتملہ کا ایک دوسرے زاویے ہے جنگی صورت حال کی                       |        |
|   |                                                                                                                   | 93,47  |
| * | جگ خندق كاليك را بنما نقش كه جب قريش مكه يهود يول كوساته ما كرمسلمانون پرحمله آور و ف ك ليه                       | 85,83  |
|   | <u>لکے ک</u> ین مسلمانوں نے دندق کھود کرا پناد فاع کیا۔                                                           |        |
| * | فنتے کمہ کا ایک منظر کہ جس میں سید تا خالد ؓ بن ولید کا وستہ فاتح کی حیثیت ہے کہ۔ میں واقعل ہور ہا ہے۔            | 103    |
| * | وادی حنین کے معر کے کانقشہ۔                                                                                       | 123    |
| * | عربوں میں ارتد ادکی خوفتاک و باکن کن قبائل وعلاقہ جات میں تیزی ہے پھیل گئی۔                                       | 143    |
| * | جموئے نبول سے زبیر بن العوام ، طلحہ اور سید نا علیٰ کامقابلہ کے لیے میدان جم اکلیٰ اور ارتم ادی طاقہ              | 133    |
|   | جات کی جغرافیا کی بوزیشن <sub>-</sub>                                                                             |        |

| E 1     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                       |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 161     | جنگ بماسد میں مجاجہ بن اور مرقد بن کے درمیان معرکد حق و باطل کا نقشہ اور مسیلہ کذاب سے آل کی واستان<br>بر باب نقشہ۔                                           | * |
| 169     | سیدنا خالد کا عراق پر جہادی واراور شبنشا وایران کی مزاحت کا جغرافیائی پہلوؤں ہے جائز ہ                                                                        | * |
| 173     | جنگ سلامل میں امرانیون اور مسلمانوں کے حملوں کو چار مختلف پہلوؤں ہے واضح کرنے والا ایک فتشہ                                                                   | * |
| 177     | جنگ ولیکا نقشه که جس میں فاری اور مراتی فوج تمام کاٹ ڈالی گئی۔                                                                                                | 米 |
| 205     | وشمن کو بے خبر رکھتے ہوئے شام چنینے کے لیے سیدنا خالد کے افتیار کر دہ خطرناک راستہ کا نقشہ۔                                                                   | * |
| 213     | شام پر مجابدین کے تا براتو زحملوں کی نشاندہ می کرنے والا نفشہ۔                                                                                                | * |
| 219     | طب و تحفوظ کرنے کے لیے فوجیوں کی رواعی اور پوزیشوں کی نشاند ہی کرنے والا اقتصا                                                                                | 米 |
| 219     | شالی شام پر حمله آور دوی نوح کی حاش کا غماض نقشه به                                                                                                           | * |
| 223     | جنگ برموک کی صورت حال کا نقشہ جوسید تا ابو عبیدہ کی امارت سید تا خالد کی ہدایات کی روشنی میں لا ی گئی۔                                                        | * |
| 227     | جنگ برموک کا فریقین رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان تیسرے دن جنگ کا منظر                                                                                        | 米 |
| 229     | جنگ برموک میں چو تنے دن میدان کارزار کی صورت حال کا نقشہ۔                                                                                                     | * |
| 233,231 | جنك يرموك كے چھے دن روميوں برجمله كى جارشكليں _                                                                                                               | * |
| 235     | جنگ برموک کے چھنے دن سیدنا خالد کا یز بد، ابو مبیدہ، شرحیل اور سیدنا عمرہ و کا کھیے، کو ساتھ ما کر کافر<br>فوجوں اور اس کے جرنیل مابان پرزور دارجمان کا نقشہ۔ | * |
| 237     | رومیوں کی فوج کا قبرستان بننے والی گھاٹی کا جغرافیا کی منظر_                                                                                                  | * |
| 245,243 | 5 (2)                                                                                                                                                         | * |
| 249     | شام کی سرحدوں سے آ کے جزیرہ و کی تنظیر کا نقشہ                                                                                                                | * |
|         | شجره جات وجدول                                                                                                                                                |   |
| 53      | سيدنا خالة كے خاندان كافخشہ جو محررسول اللہ اور ابو بكر صديق " تك پہنچنا ہے۔                                                                                  | * |
| 55      | سیدنا خالد کا شجرہ والداور والدہ صاحبہ کی طرف سے جوسیدنا خالد کا بینچا ہے۔                                                                                    | * |
| 65      | خالة ع قبيله كريرة ورده افتاص كافتحره جوان كى زند كيول كى داستان بيان كرر باب-                                                                                | * |
| 69      | شجرہ جوسیدنا خالد کے بہن بھا ئیوں کی تفصیلات کی نشاند ہی کرتا ہے۔                                                                                             | * |
| .71     | سيدنا خالة" كى شكى اورسو تيلى خالا ؤ ل اور مامو ؤل كاڤجرو _                                                                                                   | * |
| 129     | خالد ین ولید کے اسلام لانے کے بعد عبد نبوی میں عظیم کارنا ہے۔                                                                                                 | * |
| 285     | سيدنا خالة كى حيات كلكش كے درخشاں پہلوؤں كاسنين كے اعتبارے جائز و_                                                                                            | * |
| 284     | باخذ كتاب                                                                                                                                                     | * |
|         |                                                                                                                                                               |   |



## هم مقهور ومجبوراور ذليل كيول بين؟

آج جب امت مسلمہ نے فریضہ جہادے دسمنوں کو حوں کرنے کے لیے رو کر دائی افتیار کی ہے تو رخمن اس پر چڑھ دوڑا ہے۔ اور وہ اس کو جہاد کی تلوار بھیننے کے نتیجے میں ہر میدان میں ذکیل کر کے فلست دے رہا ہے۔ آج ہمارا بھی من حیث القوم یہی حال ہے۔ ہمارا سربراہ ، ہمارا کمانڈر، ہمارے حکمران بھی کفر کو خوش کرنے پر کمر بستہ نظر آرہے ہیں۔ بیان کی ذلت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ جہاد کا علم اٹھانے کی بجائے جہاد کے متوالوں کو (کفارامریکہ، انڈیا ، اسرائیل ، برطانیہ وغیرہ) سے ذریح کروارہے ہیں۔ یہبیں پر بس نہیں بلکہ ان کفار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود بھی ان مجاہدین کوختم کررہے ہیں، تا کہ وہ ہم سے خوش ہوجا کیں، اور یوں ہم ان سے اپنی جان بچا

لیں۔جب مسلمان اس حد تک گر جاتا ہے تو رخمن اس کو مزید ذکیل کرتا ہے۔ یہی تاریخ اسلام ہے پیتہ چلتا ہے اور یہی آج افغانستان وعراق میں نظر آر ہاہے۔

عراق وہی سرز مین ہے کہ جے سیدنا خالہ بن ولید نے فتح کیا تھالیکن ہم اس کا دفاع کر نے کے بھی قابل نہیں۔ اپنے مسلمان مظلوم بھا ئیوں کو کفار کے ظلم سے بچانے کے لیے مدد بھی فراہم نہیں کر سکتے کہ کہیں کفار ہم سے ناراض نہ ہو جا کیں۔ مومن تب ہی کا میاب ہوسکتا ہے جب کہ اس کے دل و د ماغ میں اعلائے کلمۃ اللہ اور اسلام اور مسلمانوں کی محبت کے لیے جہاد و قبال کے شرار ب بھوٹ رہے ہوں۔ جہاد ہی مسلمانوں کی سر بلندی اور کھوئی ہوئی شان و شوکت کے حصول کا ذرایہ بین سکتا ہے۔

ای کے علم کوسیدنا خالد مین ولید نے ساری زندگی بلند کیے رکھا جس کی بنا پر بورے خطہ عرب کے کفار سہم گئے ۔ بلکہ آ گے لگ کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ جس کی بنا پر جہاد فی سبیل اللہ کی تلوار تھا ہے سیدنا خالد ان کے چیچھے بچھے بھا گئے رہے ،اور یوں بکٹر ت علاقے مفتوح ہوتے رہے اور اسلام کے پرچم کے پنچے آتے رہے ۔

بلند ہمت وحوصلے کے مالک، دلیریوں جرائوں، بہادریوں وشجاعتوں کا حامل .....وشمنوں پوری دلیری سے جھٹنے والا ......اسلام اور اللہ کے دشمنوں کو کا شنے والا ......ان کے خون کو پانی کی طرح بہانے والا .......گوڑ کے گرفوں سے میدانوں کو بھر دینے والا ......گوڑ کے والا .......گوڑ کے این کی طرح بہانے والا .......گوڑ کے این کو آگے آگے بھگانے والا ...... بیدہ ایر لگائے رات و دن اسلام کے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو آگے آگے بھگانے والا ...... بیدہ جزئیل کمانڈ راور سالار ہے کہ جے تاریخ سیدنا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے ۔ انگریزان کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم جنگی حملے جنگی منصوبے، جنگی کلئے قاعد سے بناتے ہوئے ..... جنگی معرب لاتے ہوئے ..... جیشہ سیدنا خالد کی مسکری زندگی کو لطور مثال وتقلیدا پے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے راہنمائی لے کرا پے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے ..... ہیں کہ مسکریت و جنگی امور میں سیدنا خالد بن کا میابی ہمارے قدم چوشی ہے۔ بالفاظ دیگروہ کہ در ہے ہیں کہ مسکریت و جنگی امور میں سیدنا خالد بن ولید ہمارے ہیں کہ مسکریت و جنگی امور میں سیدنا خالد بن ولید ہمارے دیں کا میابی ہمارے و حتی ہے۔ بالفاظ دیگروہ کہ در ہے ہیں کہ مسکریت و جنگی امور میں سیدنا خالد بن ولید ہمارے دیں کا میابی ہمارے در ہمر ہیں۔

يمى خالد بن وليدي جن جمتعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

﴿ سَيُفٌ مِّنُ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّةَ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّادِ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾

کہ خالد بن ولیداللہ کی تلواروں میں ہے ایک چپکتی ہوئی ،سونتی ہوئی برہنے شمشیر ہے کہ جے اللہ

تعالی نے کفارومنافقین پرمسلط کردیا ہے۔ یہ کتاب ای بات کی نشاندہی کررہی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کون تھے؟ .....ان کا بچین ،

جوانی کیسی تھی؟ ....ان کی معرکوں بھری زندگی کیسی تھی؟ ....انہوں نے خط عرب پرس طرح برق

رفاری سے جہاد کے گھوڑ ے کوسر پٹ دوڑ اگر اسلام کا پرچم غالب وسر بلند کیا ..... کیے کیے وہ اسلام دشمنوں پر جھیٹے ..... کیے کیے ان کواسلام دشنی کی سزا دی .... کیے کا ٹا... کیے برگایا

.....کیےان کا مقابلہ کیا...... کیےان پر آ کے بڑھ کریلغاریں کیں ...... اورا گرمخقرطور پر کہا

جائے تو یہ کتاب پڑھ کرآپ جان سکیں گے کہ خالد پر کواللہ کی تلوار قرار دینے کامعنی کیا ہے .....اور وہ کس طرح الله کی تلوار بن کراللہ کے دشمنوں پر بر ہے .....کس طرح الله کی تلواراور برقی مالکہ بن

کران برگر ہےاوران کو بھسم کر کے رکھ دیا۔

معرکوں ،غلغلوں ،طنطنوں ، میلغاروں کے جہادی نظاروں سے بھر پورسیدنا خالد کی حیات مجابداندوسیا ہیانہ زندگی کی نشاند ہی اس تالف کا بنیادی مقصد ہے ، تا کدامت مسلمداس سے آگاہ ہو

کر جہادی تکوار پکڑ کرعزت و آبرو کی زندگی بسر کر سکے۔ میں اس کتاب میں نظر ٹانی کے لیے مولانا محمد زکریا زاہد صاحب کی طرف سے اور تقدیم و

مشاورت کے لیےمولا نامحوداحر غفنفر صاحب کے بھر پورتعاون پراوراپےعزیز دوست جناب محترم علی ارشدصاحب آف فیصل آباد کااپنی فیتی لائبر بری کے ذریعہ تعاون فراہم کرنے پرتہہ دل ہے شکر

گزار ہوں ۔اللہ کریم جمھے اور اس کتاب میں کسی بھی طرح تعاون کرنے والوں کواپی رحمتوں ہے

نواز ہےاوراجرعظیم عطاء کرے۔ آمین

خادم كتاب وسنت محمه طاہر نقاش

27 دىمبر 2003 ءلا ہور



#### ويباچه

فالحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين .

یہ کتاب اسلام کی اس عظیم الثان شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے جو متفقہ طور پر (نبی عظیمی آئے بعد ) مسلمانوں کا سب سے بڑا سپدسالار مانا جاتا ہے۔ ہماری مرادسیدنا خالد البن ولید سے ہے، جنہیں بارگاہ رسالت سے''سیف اللہ'' (اللہ کی تلوار) کا خطاب مرحمت ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

جس بات نے بچھاس عظیم فاتح کی سوانے حیات کھنے پر آ مادہ کیا وہ میرا بیہ مشاہدہ تھا کہ

زندہ اور ترقی کرنے والی قو ہیں اپنے مشاہیر کے کارنا موں کو نہ صرف یا در کھتی ہیں بلکہ ان پر فخر

کرتی ہیں ۔ اور کسی موقع پر بھی وہ ان کی تعریف وتو صیف سے عافل نہیں رہتیں ۔ ذاتی محفلیس

ہوں یا پبلک جلے ، کوئی جگہ بھی ان کے تذکر سے سے خالی نہیں رہتی ۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ قوم کے

ہوں یا پبلک جلے ، کوئی جگہ بھی ان کے تذکر سے سے خالی نہیں رہتی ۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ قوم کے

ہوں یا پبلک جلے ، کوئی جگہ بھی ان کے تذکر سے سے خالی نہیں رہتی ۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ قوم کے

ہوں یا پبلک جلے ، کوئی جگہ بھی ان کے اپنی ان مابی تاز ہستیوں کو بالعوم فراموش کر دیا ہے

ہنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء کلمۃ الحق اور اللہ کے دین کی جمایت و نفرت کے لیے وقت

کر دی تھی ۔ جوا مت مسلمہ کے عزت و افتخار کا باعث تھیں اور جن کی بیش بہا قربانیوں کے

ہا عث اسلام کوشان و شوکت نصیب ہوئی ۔ ہمیں دنیا کی قوموں میں جومقام حاصل ہے وہ تحقن

ہا عث اسلام کوشان و شوکت نصیب ہوئی ۔ ہمیں دنیا کی قوموں میں جومقام حاصل ہے وہ تحقن

ہا دے اسلاف کی وجہ سے ہے لیکن کیا بیظ منہیں ۔ ہماری بے حسی یہاں تک پہنچ چی ہے کہ ہمیں

اور ہمیں ان کی حقیقی شان کا مطلق علم نہیں ۔ ہماری بے حسی یہاں تک پہنچ چی ہے کہ ہمیں

بہادری، شجاعت اور جواں مردی کے بارے میں جب بھی کوئی مثال دینے کی ضرورت پیش آتی

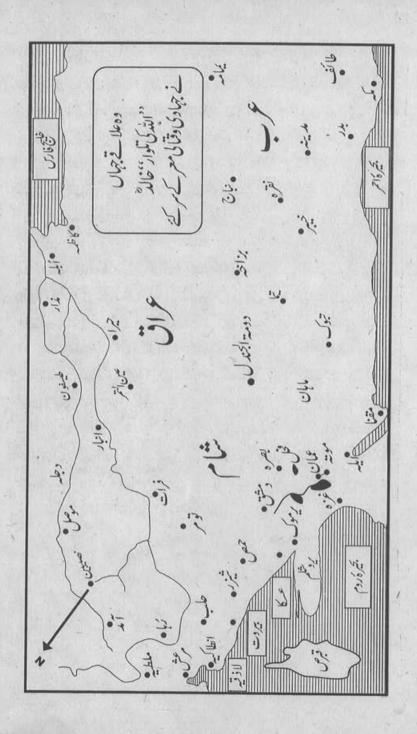

الله می ماری زبانوں پر آتا ہے۔ ہمیں قطعاً پی خیال نہیں آتا ہے کہ ماری قوم ایک شاندار ماضی کی حامل ہے۔ اور ہم میں ایسی ایسی نادر در وروز گار ستیاں گزری ہیں جن کے سامنے نیولین جیسے عظیم المرتبت جرنیل بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

> ابو زید شلبی ۲<u>۰۲۲</u> هجری ۱<u>۹۳۳</u>،



#### يبيش لفظ

کسی قوم کی حقیقی قدرو قیت اس کے افراد کے ذریعے ہوتی ہے۔ افرادایئے کارناموں کی بدولت قوم کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں۔جس قوم میں خلص کارکن ، باعمل عالم ، نڈراور بے خوف مجاہدین اور راست بازسیاست دان ہوں وہ قوم ترقی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہی قوم اس بات کی مشتحق ہوتی ہے کہ ذمین کی بادشا ہت اس کے ہاتھ آئے۔

اسلام سے قبل عربوں کا شار دنیا کی وحثی قوموں میں ہوتا تھا۔وہ اِنتہائی پراگندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔کسی کی اطاعت کرناان کے لیے عارتھا۔معمولی معمولی ہاتوں پرغیظ وغضب کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک اٹھتی تھی جس کا نتیجہ عموماً خوں ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ قبائلی عصبیت پر دوسری تمام چیزیں قربان کر دی جاتی تھیں۔اپنے قبیلے کی جمایت میں ہر شخص کٹ مرنے کو تیار ہوجا تا تھا۔خواہ قبیلہ حق پر ہویا ناحق پر، چاہوہ ظالم ہویا مظلوم،ان کی حالت ہالکل اس شعر کے مصداق تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
ظالم ہویا مظلوم،ان کی حالت ہالکل اس شعر کے مصداق تھی، جس کا ترجمہ پچھ یوں ہے:
د'جہان کا بھائی کسی مصیبت کے موقع پران کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو معا ملے کی نوعیت معلوم کے بغیرہ وہ اس کی مدد کے لیے حاض ہوجاتے ہیں۔

وہ بتوں کی پستش کرتے تھے اوران کے دلوں میں بیوہم سایا ہوا تھا کہ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم وشائنتگی سے عاری تھے۔ فکر وقد براور مآل اندیثی ان سے کسسے ''

كوسول دورهي-"

ایک لیے عرصے کی گراہی اور پستی کے بعد آخراللہ تعالی نے ان پراسلام کے ذریعے اپنی رحمت نازل کرنے افراپنے انعامات سے انہیں سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اسلام کے ظہور کے قریب اس نے قیس بن ساعدہ اور ورقہ بن نوفل جیسے چند نیک لوگوں کو پیدا کر دیا جنہیں عقل

وفکر ، تد ہر وفراست ، زیر کی و دانائی سے حصہ وافر ملا ، تا کہ ان کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی تغلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا جاسکے۔ان لوگوں نے اپنی پر حکمت با توں اور مواعظ ھنہ کے ذریعے عربوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کی گراہی کو ان پر آشکارا کرنا شروع کیا۔ان میں سے ایک گروہ دین ایرا جمیمی کی تلاش میں تھا اورا یک جماعت اس فکر میں غلطاں تھی کہ اپنی قوم کے دین سے کسی بہتر دین تک اس کی رہنمائی ہوجائے۔

ان حکماء اور مفکرین کے گروہ کی مثال صبح کا ذب کی روثنی سے دی جاسکتی ہے جو شبح صادق کی خبر دینے کے لیے فبر سے قبل کچھ وقت کے لیے نمودار ہوتی ہے۔اس کے بعد شبح صادق کا ظہور ہوتا ہے۔ کچھ در یہ بعد شبح کے مطلع تا ہاں سے سورج طلوع ہوکرتمام عالم کواپنی ث

روشی سے منور کردیتاہے۔

اسلام کی صح درختان کا ظہور ایک ہولناک تاریکی کے بعد ہوا۔ اس وقت دنیا شاہان کسر کا کے استبداداور قیاصرہ کے ظلم وجور کی چکیوں کے بنچ بری طرح پس رہی تھی۔ اللہ کے بندے اپنے معبود حقیقی کو بھول کر بے جان پھروں اور بتوں کی پرستش میں گے ہوئے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ، کہ اپنے بندوں پر جوانتہائی مہر بان ہے ، نہ جاہا کہ اس کے بندے اپنی گراہی میں اوھراُدھر بھٹلتے پھریں۔ اس نے اپنے رسول مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹلی ہوئی دنیا کی اصلاح کے لیے بھی دیا۔ جنہوں نے آ کرلوگوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ نے انسانوں کے لیے جو ضابط کو اخلاق مقرر فر مایا اس سے بہتر ضابط کا خلاق نہ پہلے کی نے پیش کیا تھا اور نہ آ کندہ کوئی پیش کر اخلاق مقرر فر مایا اس سے بہتر ضابط کا خلاق نہ پہلے کی نے پیش کیا تھا اور نہ آ کندہ کوئی پیش کر معبور تو م کے افراد ہیں یا پست اقوام سے تعلق رکھتے ہیں ، مساوی حقوق دیے۔ فضیلت کا معیار آپ نے ایک اور صرف ایک یعنی تقو کی مقرر فر مایا۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان معیار آپ نے ایک اور صرف ایک یعنی تقو کی مقرر فر مایا۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان معیار آپ نے ایک اور صرف ایک یعنی تقو کی مقرر فر مایا۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان مور مایا ۔

﴿إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتَقَاكُمُ ﴾ [العسرات:١٣/٤] ''الله تعالیٰ کے زویک سب سے زیادہ معزز وکرم وہی فردہے جوتقویٰ کے میدان میں سب



((لَا فَضُلَ لِعَرَبِیُ عَلَی أَعْجَمِیّ إِلَّا بِالنَّقُوٰی)) ''کی عربی کو تجمی پر کمی تم کی کوئی نضیلت حاصل نہیں ہے۔اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو محض تقویٰ کے سب''

امت مسلمہ اپنے عہد اولین میں تمام اقوام عالم کے لیے ایک ٹمونہ تھی۔اس نے دنیا کو دکھایا کہ اپنے رب کی خاطر قربانی اور ایمان کی پچٹگی کا ظہار کس طرح کیا جاتا ہے۔ جو فتو حات مسلمانوں نے حاصل کیں ان کے پس منظر میں جو چیز کام کررہی تھی وہ'' قوم کی صفوں میں مکمل کیے جہتی اور رعایا کے درمیان کامل مساوات تھی۔''

امت مسلمہ ابتداء میں عدل وانصاف کی قدرو قیمت سے حقیقی طور پر آشناتھی ۔کوئی معزز ترین شخص بھی قصور کر کے سزا سے پچنہیں سکتا تھا۔اورکوئی نہایت ہی غریب شخص بھی مظلوم ہو کرانصاف سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔

جس ایک کلے پرمسلمان متحد ہوگئے تھے وہ تھا: ((لَا إِلَا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ) يكلمه زبان پرآتے ہى مسلمانوں كے دلوں سے كينة مث جاتا تھا اور اس كے سينوں ميں ایک نئ حرارت پيدا ہوجاتی تھی۔ ان كی تمام جدو جہدائی کلے كوسر بلند كرنے كی خاطر تھی۔ اس كی خاطر وہ جمع ہوتے تھے اور اس كی خاطر وہ جہاد كرتے تھے۔

کوئی مؤرخ جب ان فقوحات پر نظر دوڑا تا ہے جو مسلمانوں نے ابتدائی عہد میں (جبکہ
ان کی وحثیانہ طرز زندگی کوختم ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے) حاصل کی تقیں تو جیرت ہے
اس کا د ماغ چکرانے لگتا ہے۔ آخر وہ کوئی چیزتھی جس نے اس تہذیب واخلاق سے عاری قوم کو
اعلی درجے کی مہذب اور شائنہ قوم بنا دیا اور اس میں وہ اتحاد پیدا کر دیا جس کی نظیر ملنی مشکل
ہے۔ حالانکہ ایک وقت پیرتھا کہ کسی شاعر کا ایک شعر ہی ایک باپ کے دو بیٹوں میں ہمیشہ کے
لیے تفریق ڈالنے اور باہم عداوت کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ تفریق وعداوت
بھی ایس کہ اس کا نتیجہ اکثر خوں دیز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔

ہر مخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ دلوں میں بیا نقلاب عظیم مس طرح برپا

جب مسلمانوں نے اپنے اردگر دنظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو امراء عیش پرسی میں مشغول ہیں ، دوسری طرف غلام اورغریب رعایا جوروستم کی چکی میں پسی ہوئی ہے۔ جبکہ ننگ انسانیت کام کیے جارہے ہیں اور ہرطرف گمراہی کا بازارگرم ہے۔اس وقت

انہيں يـفرمان ربّانى يادآيا: ﴿ وَلُتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عـران:١٠١٣]

''تم میں سے ایک جماعت الیمی ہونی چاہئے جولوگوں کو نیکی کی طرف بلائے ، بھلائی کی تلقین کرےاور بدی سے بچائے۔''

اس فرمانِ اللی کے مطابق انہوں نے دین اسلام کی اشاعت اور اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کی خاطر کمر ہمت باندھی اور جی جان سے اس کام میں لگ گئے۔ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اعلاء کلمۃ الحق اور اللہ کریم کی مخلوق کی محلائی۔ابو بکر ،عمر ،عثان ،علی ،عمر و بن العاص اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہم اجمعین اس میدان

کے عظیم ترین شہسوار ہیں۔ سیدنا خالد انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ مرتدین کا زور تو ڑنے اور سوادعراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارہائے نمایاں آپ نے سرانجام دیے وہ تاریخ میں بے حداہمیت

کے حامل ہیں۔جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کمان کی۔اسی کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے؛ خالد ہن ولیدان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں توان کے چھکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔

ابو زید شلبی

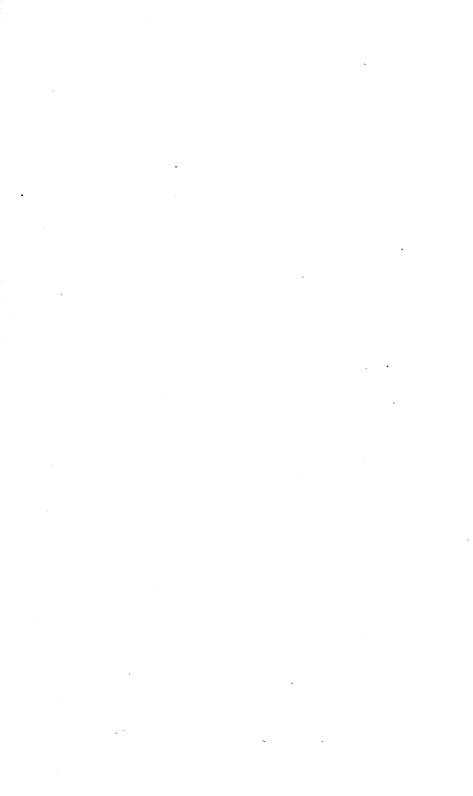



### تقريظ

الله رب العالمين كروست مبارك سے پيدا كئے گئے ، تمام انسانوں كے جدا مجدسيدنا آ دم عَالِيلًا كِيز مين پر هبوط سے لے كرچندصديوں بعد تك لوگ عقيد ، توحيداور دينحق برقائم رہے۔ پھر بنی نوع انسان کے از لی دشمن اہلیس، شیطان تعین نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو فاسد عقید کے اور بُر مے عمل کی سان پر چڑھی ،تفریق والی تلوار کے ساتھ بالکل متضاد خیالات وتصورات اورعقا کد کے حامل دومخالف گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ جن کے اختلاف نے باہمی لڑائیوں کی شکل اختیار کرلی۔ تب سے لے کرآج تک بیسلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جارى رے گا۔

عباد الرحمٰن إور اولياء الشيطن ميں ہے بھی پہلا گروہ اپنے اعمال و أنفس كى اصلاح، عقیدے کی پختگی اور دعوت و جہاد والے انبیاء کرام کے منج کے ساتھ باطل قو توں پر غالب رہا اورصد بوں تک اللہ کے دین کا غلبد نیا پر ہوا مجھی ایسا ہوا کہ مابعد والے ناخلفوں کی بداعمالیوں ہے شیطان کے پچاری قوت پکڑ گئے اور پھراللہ ذو القو ۃ المتین نے اپنے ساتھ عقیدہ وعمل میں کمزوری دکھانے والوں کو بد کر دارلوگوں کے ہاتھوں سز ابھی خوب دلائی۔ پھرا کیے لمبی مدت تك اولياء الشيطن كي حكومتين ونياير قائم موكتين انساني تاريخ مين ايبابار ما مواج اورآج

جى بورباي-

دنیا میں آج تک جینے بھی ادوار گزرے ہیں ان سب میں سے بہترین دور آج سے چودہ صدیاں قبل محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كا زمانه تقااور پھر خير و بھلائى ميں اس سے ذرائم آ ہے کے اصحاب کا اور پھر بھلائی اور نیکی میں اس سے بھی کم تابعین و تبع تابعین کا ۔جو والم براختام كويبنيارونياكى صالح ترين امت كے باتھوں اللدرب العالمين كى شريعت ك غلبه والے اس ( دوصد بول برمحیط ) دور کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی ۔اس زمانے میں ان لوگوں کو جہاں اللہ ذوالجلال نے سیدالتقلین ، امام الانبیاء والمرسلین ، خاتم النبین

محدر سول الله عظيمَةِ أعطاء فر مائے تتھ و ہاں آپ صلی الله عليه وسلم کو؟ ابوقحافه کے بیٹے ابو بکر جیسے صدیق

عبداللہ کے باپ عمر بن خطاب جیسے فاروق

عثان بنعفان ذوالنورين جيسيخي دل اورغني

ابوطالب کے لخت جگراور حسین کے شیر دل باپ جیسے حیدر

اور بنوقریش کے کثیراموال واولاد والے ایک آکڑ خاں اور متکبرسر دار ولیدین مغیرہ کے بیٹے خالد جیسے' اللہ کی تلوار'' بھی عطاء کرر کھے تھے۔

دعوت وجهاد والےعظیم المرتبت منج وطریق پر چلتے ہوئے ۲۳ سالہ شب وروز کی محنت شاقہ کے صلے میں اللہ رب العالمین نے نبی مرم م<u>طف</u>ظیم کوجواُمت عطا کی تھی اس نے تمیں سال کے اندرا ندر دنیا کے تمام باطل نظاموں کوتہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل کے ذریعے بڑے بڑے جبابرہ تہہ تنخ ہوئے۔اس دور کے کئی فرعونوں کی اکڑی ہوئی منڈیاں اڑ گئیں ۔ بے ثارتنی ہوئی گر دنیں جھک گئیں ۔جو جھک گئے وہ رفعت وعظمت والے درجات پر فائز ہوئے ۔اور جنہوں نے جا ہلی عصبیت سے کام لیا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل ورسوا ہوئے ۔ایک طرف ساری کا ئنات کے عظیم ترین مدرس ومعلم اور قا كداعظم واكبرمحدرسول الله مطنيطية كه ماتھوں سيدنا ابو ہريرہ ، ابي بن كعب ، ابو در داء ،عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس رضى الله عنهم اجمعين جيسے سينكر وارتربيت يانے والول كے اعلىٰ کردار، اخلاق حسنہ اور تھوں علم والی تعلیم سے اللہ کا دین لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ دعوت وتعلیم اور اصلاح و تدریس سے بوے مشاہیر پیدا ہوتے چلے گئے اور دوسری جانب زیدبن حارثه حزه بن عبدالمطلب ،مصعب بن عمیر ،عکرمه بن ابوجهل ،شرحبیل بن حسنه، عمرو بن العاص، ابوعبيده بن الجراح، سعد بن ابي وقاص، زبير بن عوام ،عبدالله بن زبير،

عبدالله بنعمر بثنیٰ بن حارثه،ضرار بن از ور ، یزید و معاویه ابناء ابوسفیان اور خالد بن ولید (رضى الله عنهم جميعاً) جيسے ہزاروں شيردل بهادروں عظيم جرنيلوں، تجربه كارساميوں

، کمانڈروں، گورنروں اورامراء کے ذریعے تنفید دین حنیف کی راہ میں آنے والے تمام پہاڑ

اس سارے پس منظر میں ابوسلیمان سیدنا خالد بن ولید ڈفاٹیڈ کا ایک بہت بڑا کردارتھا۔
آپ ایک ایسے عظیم جرنیل سے جس نے اپنی زندگی میں ایک سوسے زائد جنگیں لڑیں ۔ یہ
چھوٹے موٹے واقعات نہیں بلکہ با قاعدہ بہت بڑی بڑی جنگیں تھیں۔ گراس اللہ کے شیر نے
کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ۔ خالد بن ولید پوری انسانی تاریخ میں وہ واحد جرنیل ہے جس نے
کم سے کم تر وسائل کے ساتھ چارسال کے لیل ترین عرصے میں لا کھوں مربع میل کا علاقہ فتح
کر لیا اور مدمقا بل افرادی قوت ووسائل سے لدی پھندی اپنے دور کی مانی ہوئی سیاہ کو تہہ تیخ کر
کے رکھ دیا۔ 'اللہ کی تلواز' کے سامنے جو بھی آیا ڈھیر ہوگیا۔ جب بیاللہ کا شیراپنے کچھار، جزیرہ
عرب سے باہر نکلاتو عجمی دنیا کے نامور شیر گیدڑ بن کر آگے آگے بھاگ اٹھے۔ چند ماہ کے اندر
اندرایران وروم کے جنگل میں بسنے والے بھیڑ بے اور خونخو ارجانورختم کردیے گئے اور رہتی دنیا
تک انسانوں کو عدل و مساوات دینے والے دین حنیف کا یہاں نفاذ ہوگیا۔

ابوزید شلی برطنی برطنی برای اس تصنیف میں ابوسلیمان سیدنا خالد بن ولید برای اس تصنیف میں ابوسلیمان سیدنا خالد بن ولید برای و شخصیت، آپ کے اخلاقی و مملی کردار، خاندانی و قاراورخلافت اسلامیہ کے لیے خدمات کا بھر پورجائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات پراٹھائے جانے والے اعتراضات کا دفاعی انداز میں جواب بھی خوب دیا ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے خالد بن ولید برای شین کے جوفضائل بیان ہوئے ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔اصل عربی متن ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ البتہ دارالا بلاغ للنشر والتوزیج (لاہور) کے مدیر و نشظم اور کتب کیرہ کے مصنف محترم طاہر نقاش صاحب نے کہیں سے (پرانا) اردوتر جمہ والانسخ تلاش کر کے منظم سے سے محترم طاہر نقاش صاحب نے کہیں سے (پرانا) اردوتر جمہ والانسخ تلاش کر کے منظم سے کردنیا میں اپنا کوئی کردارادا کرنا چاہتا ہو، یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ طاہر صاحب موصوف کردنیا میں اپنا کوئی کردارادا کرنا چاہتا ہو، یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ طاہر صاحب موصوف کہیں توایخ انہاں کو بیاد والے اندرایی کوئی استعداد نہیں رکھتا۔

بېركيف نظر ثانى كردى ہے اور جہاں ضرورى سمجھا اضافه اور كى بھى كردى ہے۔والله اعليم بالصواب.

اخو كم في الله ابويجي محمد زكريازاهد صفر ٢٤/٢٧/١٥



الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين و بعد!

سیدنا خالد بن ولید بھین ہی ہے نہایت پھر تیلے، جات و چوبنداور جرات مند تھے۔ قبیلہ بنو مخروم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزندار جمند ہونے کے سبب ہر فرد کی آ کھی کا تاراتھے۔



جوان ہو کرآپ کے مذہر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا۔ آپ بنومخز وم کے قابلِ رشک جوانوں میں شار ہونے گئے۔سڈول جسم میں بلا کی کشش تھی ، دورِ جاہلیت میں اشراف (معززین) میں شار ہوتے تھے۔بدرے لے کرحدیدیت قریش کے لشکر کی کمان ان کے سر در ہی۔اس کے بعدان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں ہے منور ہو گیا۔ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ دول آویز ہے۔

طبقات ابن سعد میں حارث بن ہشام کے حوالے ہے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ: میں نے (سیدنا) خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے ہے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اقدس منظیقی کے مقابلے میں فم مخونک کر آیا ہوں ۔ لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دید بہ میرے دل پر طاری ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ جب رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو میدانِ جنگ میں ظہر کی نماز پڑھارہ ہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو نا قابلِ تلائی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوں ہوا کہ کی غیبی طاقت نے جھے دوک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑ ھائی ، پھر دل میں خیال آیا کہ جملے کا یہ بہترین موقع ہے لیکن قدم آگے نہ میں عصر کی نماز پڑ ھائی ، پھر دل میں خیال آیا کہ جملے کا یہ بہترین موقع ہے لیکن قدم آگے نہ میں عصر کی نماز پڑ ھائی ، پھر دل میں خیال آیا کہ جملے کا یہ بہترین موقع ہے لیکن قدم آگے نہ بیں عصر کی نماز پڑ ھائی آگا کے دھائے۔ یہ تھا ظت ہو رہی ہے۔ یہ یہتنا خطہ عرب بلکہ بوری دنیا پر عالب آ جا کیں گے۔

جب قریش ہے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا؟ بیرخیالات میرے دل میں آنے گئے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں؟ لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں کا حکر ان نجاشی تو پہلے ہی مجمہ منظے میں تاکہ کا دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کرنصرانیت یا یہودیت اختیار کرلوں ، یا خط عرب کوخیر باد کہتے ہوئے کی فجمی ملک کی راہ لوں یا اپنے گھریس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں غرضیکہ خیالات کا ایک سیلِ رواں تھا کہ تھتا ہی نہ تھا۔انہی خیالات میں گم



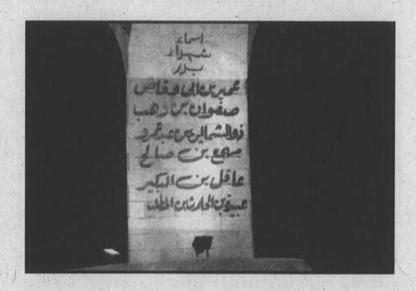

بیہ مقام بدر ہے کہ جہاں تن وباطل کے دوران وہ مع کہ بیا ہوا کہ جس میں اللہ کر کم نے موشین کی مدو کے لئے فرشتو ل کو آسان سے میدان قال میں مجج دیا کہ وہ جابدیں کی مدوکریں۔



تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکا تھا۔میرے بھائی نے بڑے ہی پیارے بھرے انداز میں مجھے لکھا:

'' بھائی جان! میرے آتا، دو جہاں کے سردار، شاوام ، سلطان مدینہ منظر آتا کارب کریم ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ بیہ تونہیں سکتا کہ میرا ذہین وفطین اور کئیق ونہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔''

اس پیغام ہے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور اس ہے جھے دلی مسرت ہوئی کہ رسولِ اقدی مشاکلاتی نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ای دوران ایک رات گہری نیندسویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیاد کھتا ہوں کہ: میں ایک ننگ وتار یک اور ہے آب و گیاہ وس کہ: میں ایک ننگ وتار یک اور ہے آب و گیاہ وس آ تکھ کھی تو اور کھلے میدان کی طرف جار ہا ہوں۔آ تکھ کھی تو میرے دل میں ایک خوش گوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میرے دل میں بیتمنا انگر ائیاں لینے گئی کہ کاش! سوئے مدینہ جانے والا کوئی را ہی مل جائے جس کا میں رفیق سفرین سکوں۔

میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بخوشی میرے ساتھ روا گل کے لیے تیار ہوگیا۔ ہم دونوں دیدار نبی سے آئے کا خیال نہاں خاندول میں سموے ہوئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دورانِ سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمرو بن عاص کشاں کشاں چلے آرہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا: کہاں جارہ ہو؟ میں نے کہا: ''اسلام قبول کرنے مدینے جارہے ہیں۔' میں نے پوچھا: ''آپ کہاں جارہے ہیں؟'' انہوں نے کہا: '' یہی کس جھے بھی مدینہ کھنچے لیے جارہی ہے۔' بیں ہم تینوں ساتھی شاواں و فرحاں ،خراماں خراماں سوئے منزل چلتے ہوئے کیم صفر ۸ ہجری کو مدینہ طیبہ بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب واحر ام سے رسول اللہ مشامین کے کوسلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میر کے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلہ طیبہ پڑھ کر دائر ہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ مشامین نے عجرے انداز میں ارشاد فر مایا:

سلطانِ مدینه: فالد! تمهاری عقل و دانش اورفهم و فراست کی بناپر مجھے بہت امیر تھی کہتم ایک



نەایک دن ضروراسلام قبول کرلوگے۔

خالد بن ولید از آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کرتے ہوئے )''یار سول اللہ طفی آیا۔ میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجئے کہ وہ میراید گناہ معاف کر دے جو میں بر ورشمشیرلوگوں کوراہِ اسلام سے روکتار ہا اور بر ورِ باز ومسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتارہا۔''

سلطانِ مدینہ: (آپ سیدنا خالد کی میہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے کہے میں)خالد! گھبراؤنہیں ،اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خودمٹ جایا کرتے ہیں۔

سیدنا خالہ": اس کے باوجود میری التجاہے کہ آپ میرے لیے بار گاو ایز دی میں دعا کریں۔(آپ نے سیدنا خالہ سے حق میں سیدعا کی)

سلطانِ مدینه: البی! خالد بن ولید کو بخش دے .....البی! خالد بن ولید پر رحم کر .....البی!اس کی جمله خطا کیس معاف کردے ..... بلاشبرتو بخشنے والامهر بان ہے۔

اس کے بعد عمرو بن عاص اور عثان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابر کت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوشِ اسلام میں پناہ گزیں ہوئے۔

سیدنا خالد این ولید فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رفائفن کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: '' نتگ و تاریک جگہ ہے مراد کفر وشرک کی زندگی ہے، سر سبز و شاداب میدان ہے مراداسلام ہے۔اللہ تعالی آپ کو کفر وشرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہے اسلام کے وسیج وعریض اور روش و تھکیلے میداں کی طرف تکال لایا ہے۔اسلام قبول کرنا آپ کومبارک ہو۔سیدنا خالد ابن ولید کی خوف و لا کی کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں الجوئے تھے، بلکہ سیدالا نبیا عشاہ امم سلطانِ مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے متاثر ہو کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے تھے۔

تاریخ انسانی میں حق گوئی و بے باکی کو بہادرانسانوں کا بنیادی وصف تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہادرو جرائت مندلوگ بسااو قات انتہا پیندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیددونوں



خوبیاں اپنے دور کے عظیم جرنیل سیدنا خالہ ابن ولید میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بیر سلما نوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کی جیتی ہوئی بازی کو فلست میں تبدیل کرنے میں سیدنا خالہ ابن ولید کی انہتا پہندی اور فابت قدمی کا بڑا دخل ہے۔ چونکہ کفار کالشکر دلبر داشتہ ہو چکا تھا، پہائی ان کا مقدر بننے والی تھی ،اس معرکہ حق و باطل میں دشمن کی صفوں میں صرف ایک ہی جو انمردتھا جو ہار مانے کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوا اور موقع پاتے ہی چند افراد کا دستہ ترتیب دے کر درے کے رائے مملمانوں پر تیار نہ ہوا اور موقع پاتے ہی چند افراد کا دستہ ترتیب دے کر درے کے رائے مملمانوں پر کا گہائی حملہ کردیا۔ جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے ۔اور انہیں بھاری جائی نقضان اٹھانا پڑا۔ لیکن جب یہ جو ال سال مر دِ میدان حلقہ بگوش اسلام ہوجاتا ہے تو ہر مرحلے پر صدق دل اور لئا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی تھا ہے اور ظلم و ہر ہر بیت کے اظاف ہر سر پر پکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انہائی نا ذک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف فلاف ہر سر پر پکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انہائی نا ذک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف فلاف ہر سر پر پکار رہتے ہوئے گزار دی۔ انہائی نا ذک ترین حالات میں بھی انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب تک پھنگے نہیں دیا۔

سیدنا خالد بن ولید نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنا ہے سرانجام دیے کہ دنیا ورط کرت میں پڑگئی۔ آپ کی جرات شجاعت اور عظمت کا اعتراف تو دخمن نے بھی کیا۔ جرمن فوج کے سپہ سالار جزل ارون راحیل ہے جب پوچھا گیا کہ: ''میدانِ جنگ میں تیری کامیا بی کاراز کیا ہے؟'' تو اس نے برطا کہا کہ: ''میں میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے جرنیل (سیدنا) خالد گیا ہے؟'' تو اس نے برطا کہا کہ: ''میں میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے جرنیل (سیدنا) خالد گیا ولید کے طریقے اپنا تا ہوں۔''بلاشبہ بیہ خالد بن ولید کی مد برانہ اور جراکت مندانہ قیادت کا کرشمہ ہے کہ قیصر و کسری کا جاہ و جلال دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قدموں میں سرگوں ہوگیا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ روم و فارس جیسی سپر پاوروں کے وسیع تر جنگی و سائل بھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدانہ کر سکے۔ ابتداء ہے لے کر آخر تک ہر معرکہ تن و باطل میں فنے و لفر سے رات کے ہم قدم رہی اورفکست ور بخت سے بی تقریبانہ آشنار ہے۔

موتہ سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام



قبول کرنے کے بعد سیدنا خالد بن ولیدایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے ۔لیکن کیے بعد دیگر سے تعدد کیر دہوئی ۔ مجاہدین بعد دیگر سلام کی قیادت ان کے سپر دہوئی ۔ مجاہدین صرف تین ہزار تھے اور وہ بھی تھکن سے چور ۔مقابلے میں فوج دولا کھ جنگجوا فراد پر مشتمل تھی اور وہ سب ہتھیاروں ہے لیس تھے۔

ہوا یہ کہ شا وام سلطانِ مدینہ مطبقہ آنے اپنے ایک جاں شارصحا کی حارث بن عمیراز دی کوخط دے کروادی بھریٰ کے حکمران حارث بن اُبی شمرغسانی کی جانب روانہ کیا۔ابھی شام كر حدى صوب بلقاء كى موتدنا مى بستى ميں پہنچے ہى تھے كه صوبے كے گورز شرحبيل بن عمرو غسانی کوان کی آمد کی اطلاع ہوگئی۔اس نے انہیں گرفتار کر کے بے در دی ہے قبل کر دیا۔ یہ اندو ہناک خبر جب رسول اقدی ،شاہ امم سلطانِ مدینہ مضافیا کے کوئی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔اس کےعلاوہ پندرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر شتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت وارشاد کے کام میں ہمہ تن مصروف تھی ۔ان تمام صحابہ کرام کوذات الطلح کے مقام پر دھوکہ دے کر بے در دی تے تل کر دیا گیا۔ نیز انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی ۔ بیروہ بنیادی اسباب تھے جن کی بناء پر سلطانِ مدینہ مظیماً نے ٨ جحرى كوسيدنا زيد بن حارثه زالتين كي قيادت مين ايك تشكر روانه كيا اورساته يمي ارشاد فرمايا كه اگر دورانِ جنگ زید "شهید ہوجائے تولشکرِ اسلام کا سپہ سالا رجعفر "بن ابی طالب کو بنالیا جائے ، وہ شہید ہوجائے تو عبداللہ بن رواحہ کوقا کد بنالیا جائے ،اگر وہ بھی شہید ہوجائے تو مجاہدین ا پی مرضی ہے جس کو جا ہیں اپنا قائد فتحب کرلیں۔ آپ نے اشکر کے لیے سفیدرنگ کا پر چم بنالیا اورزید بن حارث کے حوالے کیا کشکر کوآپ نے میدوصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمرو از دی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ ہدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں۔دیکھناکس سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا کسی بیجے بوڑھے یا عورت کوقل نه کرنااور نه ہی کسی گوشد نشین تارک د نیارا ہب کی گردن اڑا نا بھی عمارت کومنہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کا ٹنا لِشکر اسلام سلطانِ مدینہ مِشْتِیکِتِمْ کی ہدایت لے کراپٹی کٹھن منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ دشوار گذار راستوں ہے گذرتا ہوا جب بیر زمین شام کے

سرحدی صوبے بلقاء میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹی بھر مسلمانوں کے مقالعے کے لیے ایک لفکر جرار پہلے ہے وہاں بھیجا ہوا ہے۔اور وہ میدان میں پڑا وَ ڈالے بیٹھا ہے۔ لبذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتہ پر پہنچے۔وہاں دونوں فوجوں کا آ منا سامنا ہوا۔ ملمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دخمن کا مقابلہ کیا ۔ گھمسان کا رن پڑا تو سیدنا زید بن حار شہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زور دار حملہ کیا۔ اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چو کھی الا انی الوی ۔ چہار سوتہلکہ مجاتے ہوئے اپنے دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے ملسل ہی آ گے بڑھتے گئے۔ دیوانہ داراڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے کشکر اسلام کی قیادت سنھالی ،جھنڈ اہاتھ میں لیا ،گھوڑے کوایڑ لگائی اور آن واحد میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹ دارتکوار کے جوہر دکھانے لگے۔جب دیکھا کہ گھوڑے کو دیثمن کی کثر ت اورا ژ دھام کی وجہے آ گے بڑھنے میں مشکل پین آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کرنیچے اتر آئے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تہہ تیج کرنے گئے۔ آخر کارایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا جس ہے آپ کا دایاں باز و کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈ ابائیں بازومیں تھام لیا۔ تو اس نے کاری ضرب لگا کر بایاں باز وبھی کاٹ دیا۔ تو پھرآپ نے اپنے یاؤں کے سہارے جھنڈے کوسرنگوں نہیں ہونے دیا۔اس نے تیسراوار تاك كر كمريركيا، جس سے آپ او كو اكرزيين پر گر گئے اور يوں شہادت كے بلندم ہے ير فائز کردیے گئے ۔ان کے بعدارشاد نبوی کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحۃ نے آگے بڑھ كرجهند بكوتهام ليا-اورآخركاريه بهي بهادري وجوانمردي كے عظيم كارنا ميسرانجام ديتے ہوئے شہادت کا خلعتِ زریں زیب تن کر کے بارگا و رب جلیل میں ماضری کا شرف حاصل كرنے ميں كامياب وكامران ہو گئے۔

مسلسل تین جرنیلوں کی شہادت ہے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے گئے .....لشکر اسلام کا جھنڈ از مین پر گر چکا تھا ..... ہر طرف پریشانی کا عالم تھا،میدان میں کہرام مچا ہوا تھا ..... مجاہدین کی قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت وکھائی نہ دے رہی . تھی .....قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈ ادشمن کے قبضے میں آجا تالیکن سیدنا ثابت بن اقرم ہے



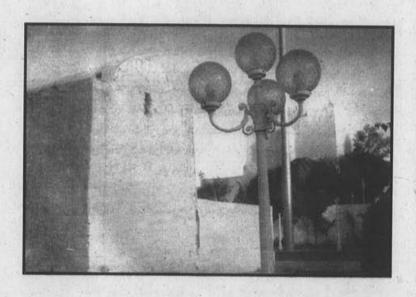

یدوہ تاریخی اور پاکیزہ مقام ہے کہ جہاں بنگ خندق کے موقع پر سرور کوئین ،سید المرسلین رحمتہ اللعالمین اور کابدرسول سطی تیج آگا مور پہ تھا۔ وشمن نے لہا عرصہ مسلمانوں کے شہر کا محاصرہ کئے رکھا لیکن کسی کو یہ جراکت شدہوئی کدوہ خندق کوعبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوسکے۔



نے چا بک دئتی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کومخاطب کرتے ہوئے کہا:

ثابت بن اقرم: از راو کرم بیرجینڈ ااپنے ہاتھ میں لیجئے ،اس مشکل ترین وفت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بہ حسن وخو بی سرانجام دے سکتے ہیں۔

غالد ادب واحرّ ام اور تواضع وانکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے) جھنڈا اپنے پاس رکھئے ،آپ جھ سےافضل و بہتر ہیں ،آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے،لہذالشکر اسلام کی قیادت کائن آپ کو پہنچتا ہے۔

ٹابت بن اقرم: میدانِ کارزار میں اپنی جوانمردی کے جو ہردکھلانے میں آپ ہے بہتر اس
لفتکر میں اور کوئی نہیں ۔رب ذوالجلال کی قتم! میں نے بیج جھنڈا آپ کے
ہاتھ تھانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ازراوکرم اسے پکڑیں اور بجاہدین
کوموجودہ صورت حال سے نیٹنے کے لیے اپنی مد برانہ جنگی پالیسی کو اختیار
کریں ۔حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر، جرائت، شجاعت اور
جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو اشد ضرورت ہے۔میر سے سمیت تمام مجاہدین
کی دلی خواہش ہے کہ ان علین حالات میں آپ قیادت کا اہم فریضہ
سنجالتے ہوئے دیمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس
وہ وہ ورط کیرت میں پڑجائے اور مجاہدین سکھکا سانس لینے کے قابل ہو کیس۔
ٹابت بن اقرم: (مجاہدین سے بلند آ واز سے مخاطب ہوکر) میر سے مجاہد بھائیو! ۔۔۔۔۔کیا تم

سیدنا حالان و نیون خادت دامارت تو برصاور جنت میم ترج ہو۔ اصحاب رسول ً: (بیک زبان ہو کر) ہم ان کی قیادت کو بخوشی تشکیم کرتے ہیں۔

یہ صورت حال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد ابن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آئے میں نمک کے برابرتھی۔ اپنی جنگی تد ابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی تر تیب بدل دی، اور چند مجاہدین کوعقب میں محض گھوڑے دوڑانے پر مامور کردیا۔ فضاگر دوغبارے اٹ گئی، روی لشکریہ صورت حال دیکھ کر



رسول الله ماری ۱۹۲۸ می وسط شمن عمره کی نیت ہے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قربانی کے لئے جانوروں کی کیٹر تعداد آپ ک امر افتی ۔ قریش کواندیشہ ہوا کہ مسلمان ان کو زیر کرنے کے لئے آئے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے مکہ ہے نگل کر قریب عن ایک جگہ پر اور اللہ کا داسترو کے بھتے دیا۔ فالد نے اپنے جگاجوی کو عسفان ہے ہائیل دور کرائ اور وہاں ہے سید نا فالد گوشین سوسواروں کے ساتھ دسول اللہ کا داسترو کے بھتے دیا۔ فالد نے اپنے درے شرک کو عملات کے فالد اور اس کے لئیکر کو امیم میں ایک درے شرک مالی نور کر دیا اور فووا ہے جانگ روں سمیت قدرے وائیں جانب ہے اور پھر دشوار کر از پہاڑی علاقے کے انجان معروف رکھے کے لئے مقرر کر دیا اور فووا ہے جانگ روں سمیت قدرے وائیں جانب ہے اور پھر دشوار کر از پہاڑی علاقے کے انجان راستوں پر چلے ہوئے سامل سمندر کے قریب دو چھیے المرار سے گز در کر سلسلہ کوہ کی دوسری جانب بھی تھے۔ فالد گو جب چے جاتو وہ تیزی سے کہ کی طرف واپس پلئے مسلمان کہ سے سائیل دورصد جیسے تک بھی گئے گئے۔ یہاں آ کر بھی فالدرسول اللہ پر تعلیک نے کی باتا تک کرتے رہے لیکن ہمت نہ پر تکی اور بھول ان کے کی فیمی طاقت نے آئیں اس کام سے دو کے دکھا۔ پھر نقش میں سوجود صد بیسے کہ مقام پر مسلمانوں اور قریق میں مشہور معاہد واجھول ان کے کی فیمی طاقت نے آئیں اس کام سے دو کے دکھا۔ پھر نقش میں سوجود صد بیسے کہ مقام پر مسلمانوں اور الله كا كا الله كا ال

ے ان کے تو سے پہت ہوتا سروی ہو ہے ۔ سیدنا حالد بن ولید نے اس موس لوسیمت جائے
ہوئے جاہدین کو سرکانا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت ہے اپنے لفکر کو دشن کے
بر نے ہے بچاکر لے آئے ورنہ پہلے روز روی اس بات پر تلے ہوئے نظر آر ہے تھے کہ کی
ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے ۔ کیونکہ چند روز پہلے ہی روی
ایرانیوں کو فکست دے بھے تھے اور اپنی اس فتح وکا مرانی پر نازاں وفر حاں تھے۔ وہ اپنی اس
کامیا بی کے نشے بیس مخفور منھی بھر مجاہدین کو صفح ہتی سے منا دینا چا ہے تھے لیکن سیدنا خالد بنی
ولید نے رب ذوالحجلال کی عطاء کردہ صلاحیت کو بروئے کار لاکر ایسا مد برانہ طرز عمل اختیار کیا
کہ دیشمن بھی ہے بس و لا چار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز بیس زور دار حملہ کیا
۔ رومیوں کے پر نچے اڑا تے ہوئے ان کے ہاتھوں نو (۹) تکواریں ٹو ٹیس کیلی جب دوسر سے
دن رومیوں کی گھبرا ہے ، بہ پائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غفیمت جانے ہوئے لئکر
دن رومیوں کی گھبرا ہے ، بہ پائی اور خوف و ہراس کو دیکھا تو موقع غفیمت جانے ہوئے لئکر

كارزار عدالى محفوظ كة نامير جلكى تاريخ مين الكنا قابل فراموش دا تعدب-

سیدنا خالد ان دلید کاسلام تبول کرنے کے بعد دوسرا انہم واقعہ جو جی آیا وہ (فقی کمدکی صورت میں ظبور پذیر ہوا۔ جس میں با قاعد و فرائم ، سرو در انبیاء طفاقی آنے سیدنا خالد من ولید کو ایک دیے کا اجر مقرر کیا اور تقم دیا کہ تم بنو تلا ہم ، سنو فرزید ، بنو ففا را در بعید قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے کہ کہ کے بالائی علاقے کدا کی جانب سے شہر میں داخل ہوا درا گرکوئی مقامی قبیلہ راستہ رو کئے کے در بے ہوتو تمہیں اپنی آلوار کے جو ہر دکھانے کی اجازت ہے ۔ اگر کوئی مقامی قبیل درگر تا ۔ ہماری بے حراجت نہ ہوتو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً بھیل نہ کرنا ۔ ہماری بے بوری کوشش ہوئی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً بھیل نہ کرنا ۔ ہماری بے پوری کوشش ہوئی جانب کے ہم بغیر خون بھائے پُر امن طریقے سے کہ گرمہ میں واخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی تو بت ہی نہ آئے ، اگر چاس موقع پر صلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی اور رہے کہ تھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امن ماحول میں کہ بی سے کہ اہل کہ آج جو جھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امن ماحول میں کہ بی سے کہ را اہل کہ آج جو جھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امن ماحول میں کہ بی سے کہ را اہل کہ آج جو جھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امن ماحول میں کہ بی سے کہ را الی کہ آج کی جھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امن ماحول میں کہ بی سے کہ را الی کہ آج کی جھیا را تھائے کی جو اُٹ نیس کریں گے اور یوں پُر امنی ماحول میں کہ بی سے کہ را الی کھی آ

فق ہوجائے گا۔ لیکن بغیر ہتھیا را تھا کے اور دور آ زیائے اپنے مرکز پر قبضہ کرادینا ان کی افاوطح کے خلاف تھا، لہذا قریش کے اجرتے ہوئے نو جوان سر دار عکر مہ بن انی جہل ، صفوان بن امیہ اور ہمل بن عمرونے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام خند مہ پر لشکر اسلام کورو کئے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جہا ہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت سیدنا خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بوی تیزی سے پہا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو ہر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے مجارمضان المبارک بروز جعہ مہجری کو مکہ مکر مہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکر مہ پر کھل قبضہ کرنے کے بعد فخر امم سرورا نبیاء حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکر مہ پر کھل قبضہ کرنے کے بعد فخر امم سرورا نبیاء طبیع تیز نے بیت اللہ کو بتوں کی آ لاکش کے ممل طور پر پاک وصاف کردیا اور قابل رشک فیاضی کا عبوت دیے ہوئے عام معافی کا اعلان کردیا اور ارشاوفر مایا:

آج جو شخص مجد حرام من داخل موجائے تو دوامان میں ہے۔

جوائے ہتھیارڈال دے دہ بھی المان میں ہے۔

(3) جواينادروازه بندكر عاسي كلي يكينين كباجائ كا-

﴿ جوابوسفیان کے گھر داخل ہوجائے وہ بھی مامون و تحفوظ رہے گا۔

حالانکہ ابوسفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آخر کاریہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر سیدنا عباسؓ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا یاکیزہ دامن تھا منے کاشرف حاصل کیا۔

شاہ ورب وجم جناب تھ مضائق نے وادی ذی طوئی میں پرشکوہ لنظر اسلام پرنظر دوڑ ائی
تو آپ فرط سرت ہے آبدیدہ ہوگئے۔آپ کے خیال میں آیا کہ بیدوہ ی مکہ ہے جہاں ہے
جمیں رات کی تاریکی میں جرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا لیکن آج ہجی مکہ اپنا دائن
پھیلائے ہوئے جمیں اپنی آخوش میں لینے کے لیے سرا پا منتظر ہے۔ جوکل لات ومنات کے
پیاری فرز تدان تو حید پر دن رات تم ڈھار ہے تھے آج ہمارے قدموں میں سرگوں ، جال

الله ي ا

فتح کہ کو ابھی پانچ روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ مشفی آنے نے سیدنا خالہ بن ولید کی قیادت میں تمیں بجاہدین کا قافلہ مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تا کہ وہاں مشرکین عرب کے مجاو ماوئ عزئی تا کہ وہاں مشرکین عرب کے مجاو ماوئ عزئی تا کی بت کے پر فیچے اڑا دیئے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلع قبع کیا جائے عزئی قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام کے جائی جائی جائی تھی ۔ کنانہ اور مضر جیسے نڈر، بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزئی تامی بت کور کھا گیا تھا اس کا انتظام والقرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے ہر دھا۔ شرک کے اس گڑھ کو بیوندِ خاک کرتا کوئی آسان کا م نہ تھا۔ لیکن سیدنا خالہ میں ولید جذبہ تو حید سے سر ھار ہو کر کدال ہاتھ میں لئے عزئی بت کے پر فیچ سیدنا خالہ بن ولید جذبہ تو حید سے سر ھار ہو کر کدال ہاتھ میں گئے جھٹالاتا ہوں ، تیر سے اندر تو ذرہ برابر بھی تقدین نہیں ، اللہ تعالی نے آج تجھے میر سے ہاتھوں ذکیل ورسوا کیا ہے۔' بھرا ہے تو ڈبھوڑ دیا اور بعد میں آگ لگا دی۔

فنخ مکہ کے بعد سید المرسلین منظے آئے نے گردونوا ت کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفدروانہ کیے ۔جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین میں سے سید ناعبد الرحمان بن عوث اور سید ناعبد اللہ بن عرق بھی شامل تھے۔ بنوخزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً ایک دن کی مسافت پر واقع تھی ۔ای قبیلے کے متعلق بیہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا ہے ۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ سید تا خالہ بن ولید کی قیادت میں کچھلوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں جھیار پکڑ ہے بستی سے ہم الحق بی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ ''انہوں نے بیک زبان ہوکر کہا کہ''ہم صالی ہیں۔''ان



کے منہ سے پیلفظ سنیا تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کو طیش آگیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دین کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سالا رقافلہ کی ماہرانہ شمشیرزنی سے مارے گئے اور

كه خوف ز ده بوكر د بك كئے جنہيں موقع پر گرفتار كرايا گيا۔

قیدیوں کو دوسر بے روز قبل کرنے کا تھم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ایجین نے تعیل تھم ہے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ سلمان ہو چکے ہیں ۔ محض غلط نہی کی بنا پر افسوس ناک صورت حال پیدا ہوئی ۔ انہیں تہ بچنے کر نایا ان پر ہتھیا را اشانا کی طرح بھی جائز نہیں کین سیدنا خالہ ابن ولید کا کنتہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ سلمان ہوتے تو ہمارے دریا فت کرنے پر ضرور ہر ملا اپنے سلمان ہونے کا اعلان کرتے ۔ چونکہ انہوں نے ہمارے دریا فت کرنے اپنیں اسلام اپنے لیے اسلام کی بجائے لفظ صابی کو پہند کیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفر ہے ۔ لہذا بیلوگ گردن زونی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ ، علا مدعینی اور حافظ ابن خر برطیخ کا یہ موقف ہے کہ بنونز بمہ کو دریا فت کرنے پر برطا کہنا جا ہے تھا کہ ہم سلمان خر برطیخ کا یہ موقف ہے کہ بنونز بمہ کو دریا فت کرنے پر برطا کہنا جا ہے تھا کہ ہم سلمان کے لیے زیادہ در نہیں لگا تا اور نہ ہی سوچ بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے ۔ بلکہ فوراً دوٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ سیدنا خالہ بین ولید نے جب ان کی زبان سے لفظ 'صابی' ساتو انہوں نے اپنے سین یہ فیصلہ کرلیا کہ بیلوگ والیہ والی خواری موان سے نہیں جا ہے ۔ انہوں نے ہمارے سامنے پر لفظ کیوں استعال کیا جے مارے دشمن ہو دی موسی کی بنا پر بھاری مول کی مالی فقصان سے دو چار ہونا پڑا۔

اں واقعہ کی خبر رسول اقد می مطیقاتی کولی تو آپ کو دلی صدمہ تو ہوالیکن آپ نے سید نا خالد "بن ولید کوکوئی سرزنش نہیں گی۔ چونکہ ایسا صرف غلط نہی کی بنا پر ہوا تھا ان کی نہیت صاف تھی۔ بنوخزیمہ کے نقصان کا مداو کی کرنے کے لے حید رکر ارسید ناعلی کرم اللہ و جہد کوکیٹر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تا کہ انہیں خون بہا دے کر راضی کر آئیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائز ہ لیا جائے تو سیدنا خالہ بن ولید کو اس واقعہ کے بعد بھی شاہ عرب و مجم مصلے آئی کے

اعتاد بدستورحاصل رہا کیونکہ اس کے بعد بپاہونے والے کفرواسلام کےمعرکے''غز وہ حنین'' میں انہیں ہراول دیتے کا کمایڈ رنامز دکیا گیا۔

شام مقام خین پر پہنچ گئے۔ بوسلیم کوظیم جرنیل سیدنا خالد ابن ولید کی قیادت میں مقدمۃ الجیش شام مقام خین پر پہنچ گئے۔ بوسلیم کوظیم جرنیل سیدنا خالد ابن ولید کی قیادت میں مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا۔ مقابلہ میں دشمن کی تعداد چار ہزارتھی۔ بیصورت حال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہوگئے اور اپنی فتح کویقنی سجھنے لگے۔ تائید ایز دی اور نصرت البی کی بحالم بن کے خوال ان کے نہاں خانہ دل میں ساگیا۔ اللہ سجانہ و

ا بعد المراز المار بعد الماري المول الماري الماري

الله نے رسول اور مومنین پرتسکین نازل کی اور فرشتوں کے نشکرا تارے جنہیں تم نہیں و کھتے تھاور عذاب دیاان لوگول کو جنہوں نے کفر کیااور یہی سزاہے کا فرون کی۔''

قبیلہ ہوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے تجربہ کار جنگجو گھا تیں لگائے اپنی کمین گا ہوں پر بیٹھے ہوئے حضے ہوئے وغمن کی زد ہوئے تھے۔ جو نہی سیدنا خالد بن ولید ہراول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے وغمن کی زد شن آئے تو مدمقابل نے تجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ۔ جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے ۔ دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک زور دار تملہ کیا ، جس سے پور لے تشکر اسلام میں بھگدڑ کی گئی ، اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جدھر منہ ہوا سر بٹ دوڑ نکلے۔ شاہ مدینہ مطاق تی ہمراہ صرف چند مجاہدین میدان میں باتی رہ گئے ۔ لیکن آپ عزم واستقلال کا مجر پور مظاہرہ کرتے ہوئے با آواز بلند ریکار نے گئے:

" میں اللہ کا فی ہوں ادر اس میں کوئی شک نہیں ، میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں ،چشم بینا سے د کھے او ، میں میدان میں و نا ہوا ہوں بھا گئے دالانہیں ۔"

سيدناعبان درد جر اندازش جامدين كويكاريكاد كركهدر بي تنظية: المدراج بن الضارا

عُناهِ الم ططان مديد عَظَيَّةِ كَدْمُون عِن والهن عِلَّةَ وَمَهَال بِها كَ جَار جِ مِو؟ الله كا رحول مهمين بادر بإجادهم أو موالهن فيلو"

سیدنا عباس کی گرجدار آ داذی کر جابدین داپس بلنے ادر دالهاند اندازی بی لیک یا
درول الله کا نفره متاند لگاتے ہوئے رحول الدی منظافی کے پاس آ حاضر ہوئے۔ جابدین
فر خوارد لیک ساتھا پی منظر آوے کو جس کر کے دعمی پر ایک زوردار جملہ کیا ہے کہ
ک تاب ندلا تے ہوئے دعمی تیزی ہے بہا ہونے لگا۔ دیکھتے بی دیکھتے میدان کاروزار کا نقشہ
بول گیا۔ منظم جو خل سیدنا خالد بن ولیدا پی کاٹ دار تکوار کے ذریعے دعمی کی منفوں کو چیز تے
ہوئے مسلسل آگے ہوئے نگے۔ جو بھی آگے آیا دہ ان کی تی بران کے دار سے تی در سکا
جو یہ جہاد سے سر شار جو کر میدان جگ ہی دعموں پر یوں جھیٹ در ج نے بھی کوئی بھرا ہوا
شیر اپ مرغوب شکار پر جملد آور ہو۔ اس معرک آرائی میں انہوں نے خود بھی اپ جم



گہرے زخم کھائے ۔ فتح حاصل ہو جانے کے بعد سید الانبیاء طفی ہیے ہیار داری کے لیے اپنے چہتے جرنیل سیدنا خالد بن ولید کے پاس تشریف لائے جس سے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے یوں سمجھا جیسے مفت اقلیم کی دولت آج ان کی جھو لی میں آگری ہے۔ فرحت و انبساط اور مرت وشاد مانی سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے:

''زہے نصیب! آج آقامیرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ آج میری خوش متی کے کیا کہنے! میمرے زخم ہی مقدروالے ہیں جن پر مقدس ونورانی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔''

رسول اقدس مضائی نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہمن لگایا جس سے آپ بہت جلد شفایاب ہوگئے۔

غز و و کوشین کے بعد معرکہ طائف میں سیدنا خالد ابن ولید نے زخی ہونے کے باو جو دوشمن کو بار بار لاکار کراپنی جراًت و شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت بہم پہنچایا۔ بلاشبہ بیعلامتیں ایک کامیاب جرنیل میں ہی پائی جاتی ہیں۔

سیدنا خالد بن ولید کی بیب اور رعب و دید بداییا تھا کدان کا نام سنتے ہی دیمن کے رگ و سیدنا خالد بن ولید کی بیب اور رعب و دید بداییا تھا کدان کا نام سنتے ہی دیمن کی ۔ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی ۔ ان کی قیادت میں لفکرِ اسلام نے جس طرف کا بھی رخ کیا فتح ونصرت نے ان کی قدم بوی کی۔ اسلام کا جھنڈ اچہار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ قیصر و کسری کا جاہ و جلال و یکھتے ہی و یکھتے ختم ہونے لگا۔ بلا شہرسیدنا خالد بن ولید بحثیت جرنیل ایک اعلی وار فی مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں وہاں ایک سیدنا خالد بن ولید جہاں ایک کامیاب جرنیل کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں وہاں ایک برتا ثیر اور بارعب بلغ کی حیثیت سے بھی میدان تبلیغ میں کاربائے نمایاں سرانجام ویتے ہوئے

نظراً تے ہیں۔ شاوامم سلطان مدیند منظر آئے کی حیات طیبہ میں سیدنا خالد بن ولید مسلسل جہاداور تبلیغ کا اہم ترین فریضہ سر انجام دیتے رہے کی موقع پر بھی آپ نے تساہل، بردولی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسلام لانے کے بعد تقریباً ہرغزوہ میں سرورِ عالم منظر آئے ہمراہ ہم سفر



عنین کے مقام پر بیعین کر دہ تیرانداز وں کورسول اللہ نے یہ ہدایت کی کرخواہ بیس فتے ہویا فلست اتم نے اپنی جگرنیس پھوڑ نی۔ لیکن ہوا پر کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی فتح کا منظر مشاہرہ کیا تو اکثر اپنی جگر بھوڑ کر مال نشیمت او نئے میں شریک ہوگئے۔ اس موقع پر خالد نے عکر مدے دہتے کو ملا کر کاروائی کی درہ میں ہاتی رہ جانے والے تیراندازوں نے عکر مدے دیتے کے سامنے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادے نوش کیا ، یوں درہ خالی ہوگیا اور درہ پر خالد قابض ہوکر کیچا ترے اور مسلمانوں پر تعلیکر دیا۔

رہے،آپ نے انہیں متعدد مواقع پر لشکر اسلام کے ہراول دیتے کا سالار مقرر کیا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی سیدنا خالد بن ولید کورسول اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا کلمل اعتاد حاصل رہا ہے۔ اور جب آپ نے اس دنیائے فانی سے رحلت کی تو آپ است مسلمہ کے ظلیم انسان میدان جہاد کے دھنی اور لشکر اسلام کے کامیاب جرنیل سیدنا خالد بن ولید پر انتہائی خوش تھے۔ بیا تنابر ااعز از ہے کہ دنیا و مافیہا کی دولت اور حکومت کی طرف سے دیئے جانے والے تمام اعز از ات اس کے مقابلے میں بیچ دکھائی دیتے ہیں۔ رضائے مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کا اعز از کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوتا ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ معظیم جرنیل جس کا نام س کردشمن کانپ جاتا تھا، آج محص شہر میں بستر مرگ پر لیٹا ہے بی کی تصویر بنا ہوا آنو بہاتے ہوئے مملین لہج میں کہتا ہے:

"الله ذوالجلال والاكرام كالتم إيس في شوق شهادت كے جذبے سے اپني زندگى ميں بہت ى جنگيں لائيں، ميرے بدن كاكوئى جوڑ اليانہيں جس پر تيريا تلوار كے زخم كا نشان نہ ہو، كيكن بائے افسوس ! آج مجھے موت بستر پر آربى ہے ۔افسوس!شهادت كا خلعت زريس ميرے نفسيب ميں نہ ہو كا۔"

یہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں اور ان کی پاکیزہ روح قفس عضری سے جنت الفردوس کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ آپ کی رحلت کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کو ملی تو آپ بہت افسر دہ ہوئے اور جب آپ کو یہ پہتہ چلا کہ انہوں نے ور شد ہیں ایک گھوڑ ااور جنگ ہیں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا کچھنہیں چھوڑ اتو فرمانے لگے:

'' فالد واقعی ایک عظیم انسان تھا۔' سیدنا فاروق اعظم ؓ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا فالد ہن ولید کوان کے منصب سے معزول کر دیا تھا۔ آپ نے بیا قدام اس لیے کیا کہ سلمان کہیں (اپنے عقیدہ میں) فتح و نصرت کو سیدنا فالد ؓ بن ولید کے ساتھ منسلک نہ کر دیں اور انہوں نے دربار فلافت سے معزولی کا پیغام ملتے ہی فالعتا سپاہیا نہ انداز میں اسلام کی سر بلندی کے لیے برضا ورغبت آ مادگی کا اظہار کر کے تاریخ میں ایک نا قابلِ فراموش باب کا بلندی کے لیے برضا ورغبت آ مادگی کا اظہار کر کے تاریخ میں ایک نا قابلِ فراموش باب کا

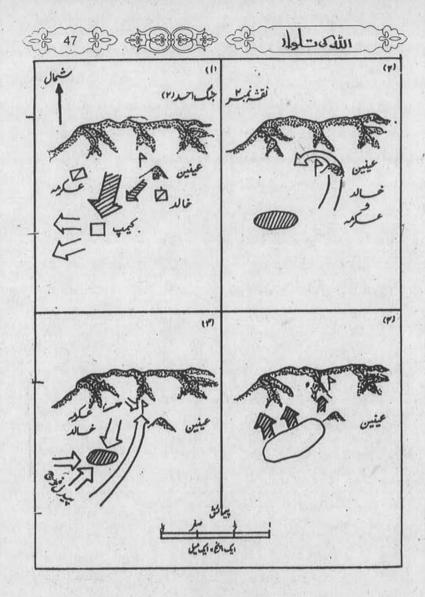

جنگ احدیث سیدنا خالدین ولید کا جب کدو دسلمان شہوئے تنے ، اپنے وسے کو لےکر در و پر مقرر پاتی یا نند و تیرانداز وں پُوٹتم ار کے مسلمانوں پر سلم کا ایک دوسرے زاویے ہے منظر اور پوزیش کہ کسلر حرو و چکر کاٹ کر مسلمانوں کے مقب میں پہنچا ور مملی آ ور ہوئے۔ اب سامنے ہے بھی شرکین تملیآ ورتھے اور چیچے ہے تھی۔ یمٹال بھی سیدنا خالد گی فن ترب و ضرب سے کمال شنا سائی کی دیل ہے۔



یہ بچ ہے کہ اس نے ایک عظیم جرنیل اور ایک و فا دار سپاہی کی طرح زندگی بسر کی۔اس نے زندگی بھر دشمن کے خلاف برسر پریکار رہنے کی وجہ سے اپنے بدن کو اذبیوں کا محور بنائے رکھا۔آج بہشت بریں میں اس کے آرام کا پہلا دن ہے۔جب ان کا جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈو بے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا:

''میرے راج ولارے! ..... بلاشیة ہزاروں میں ایک توشیر سے بڑھ کر بہادراور دریا سے
بڑھ کرخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اس طرح کیا جس طرح شیرا پے بچوں کی حفاظت کیا
کرتا ہے میرے لختِ جگر! اللہ کی رحمت کا سابیہ سداتم پر رہے، میری دلی دعاہے کہ آخرت
میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو، بیٹا زندگی بھرتو میری آ تکھوں کی شخندک اور دل کا
سرور رہا، اللہ کرے آخرت میں تجھے خوشیاں نصیب ہوں، بیٹا! میں تجھے رب کریم کے سرو

امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق بڑاٹھ نے جب ماں کے اپنے عظیم بیٹے کے بارے میں تاثرات سے تو برملا کہا: ' فالڈ کے بارے میں اس کی ماں بالکل بچے کہتی ہے۔' سیدنا فالڈ بن ولید کو جنازے کے بعد لحد میں اتارد یا گیا ، صحابہ کرام غم سے نڈھال خاموش کھڑے تھے ، ہم طرف ہو کا عالم تھا ، اس مہیب خاموثی اور طویل سکوت کوسیدنا خالڈ بن ولید کے اشعر نامی گھوڑ نے کی غم آلود ہنہنا ہے نے تو ڑا ، گویا گھوڑ ااپنے سوار کی جدائی میں آئیں بھر رہا ہے۔ صحابہ کرائ یہ منظر دیکھر کرائٹ میں آئیں بھر رہا ہے۔ صحابہ کرائٹ یہ منظر دیکھر کرائٹ میت بدنداں رہ گئے کہ گھوڑ ااپنے سوار کی جدائی میں آئیری کو حص میں آئی اور وہیں وفن ہوئے ۔ بلاشبہ انہوں نے قابلِ رشک زندگی بسر کی اور نہایت ہی پر سکون انداز میں الڈ سیحانہ وتعالی کو بیارے ہوئے۔

((اللهُمَّ اغُفِرُكَهُ وَازَحَمُهُ وَعَافِهِ وَاغُفُ عَنُهُ)) محرّم بھائی محمد طاہر نقاش ایک منجھے ہوئے صاحب طرز ادیب ہیں۔ان کے قلم سے بہت سے ادبی مضامین مظرِ عام پر آ کر دادِ تحسین وصول کر چکے ہیں ،اور بہت ی علمی ،ادبی الله ی اراحلای کتابین نہایت عمدہ اور نفیس انداز میں شائع کرنے کا آئیس اعزاز حاصل ہے۔ زیر نظر کتاب (اللہ کی تلوار) عسکری تاریخ کے ایک عظیم جرنیل سیدنا خالد ہن ولید کی سوائح حیات شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہ ہیں۔ یہ کتاب چونکہ عربی زبان میں تھی اور اس کے مؤلف ابوزید شلمی ہیں جس کواردو کا لب میں ڈھالنے کی شیخ محمد احمہ بانی بتی نے سعادت حاصل کی اور نظر خانی کے فرائض محترم جناب ابویجی محمد زکریا زاہدنے نہایت خوش اسلو بی سے سرانجام دیے۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے ہرلائبریری کی زینت بنایا جائے اور عمری تنظیمیں اے تر بیتی نصاب میں شامل کریں۔

((وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ)

الله كريم كاعا جزه بنده الوضيا مجمود احمد ففنف سبزه زار ، لا مور سار جون سري





## خالد بن وليد، اسلام فيل

سيدنا غالد بن وليد كانجره نب مندرجه ذيل ب:

ابوسلیمان خالد من ولیدین مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یقظه بن مره بن کعب بن لؤی \_اس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم اورسید تا ابو بکرصد این تا ہے آ پ کا نسب ساتویں پشت میں جا کرمل جاتا ہے (شجرہ نمبرا)

آ پ کی والدہ کا نام لباہت الصغوی تھا جو حارث بن حزن ہلالیہ کی بیٹی تھیں۔ان کا اور آ پ کے والد ولید کا سلسلہ نب معزر پر جا کرمل جاتا ہے۔ (شجرہ نمبر۲)

#### ولادت

تاریخی کی کسی کتاب ہے ہمیں خالد ابن ولید کی سیح تاریخ پیدائش کا پیتے نہیں چاتا۔ البستہ ابن عسا کراورا بن ہر ہان الدین نے اپنی سیرۃ میں کھا ہے کہ بچین میں ایک دفعہ عمر بن خطاب اور خالد ابن ولید نے کشتی لڑی جس میں خالد نے عمر کی پنڈ لی تو ڑ ڈالی جو کا فی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی۔ اس واقعے ہے دونوں کا ہم عمر ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت عمر ستا کیس سال کے تھے۔ سیدنا خالد کی بھی اسی وقت یہی عمر ہوگا۔ ا

فالد کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے بیضروری ہے کدان کے منشاء ومولد، ان کے قبیلے اور ان کے والدین کا مختصر حال بیان کر دیا جائے کیونکداس طرح ہم ان

نے خالد کی بھی اس وقت تقریبا بھی عمر بھوگی۔ (اگریہ ہوت مان فی جائے کد دونوں ہم عمر تقاتو عمر کی عمر بعث نبوی کے وقت متفقہ طور پر سام برس کی تھی اور رسول کر بھر منطق تا پہلی وہی ۱۴ فروری ۱۱۰ وکونازل بودکی تھی (رحمته للعالمین جلد اول س۱۵) اس سند میں ہے ۔ مورس منبا کے جاکمیں تو اس حماب ہے خالد بیدائش ۵۸۳ و میں ڈبت ہوتی ہے لیکن رسول کر بھر منطق تا کی ولادت ہا سعادت ہے تقریبا ہارہ مال بعد۔ متر تم )

الله عن الله عن المرائ الله عن الله ع

(خالد رضافتهٔ کاوطن

خالد "بن ولیدخاندان قریش نے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کامشہور ومعروف قبیلہ تھا۔شہراور قبیلے نے خالد "پر گہرااثر ڈالاتھا۔ان اثرات کو سیجھنے کے لیے مکہ کی طبعی اور اجتماعی حالتوں کا مطالعہ ضروری ہے۔

مکہ جاز کے جنوبی علاقے کی ایک بخر وادی کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی ہواگرم ہے۔البتہ پانی ہرفتم کی کدورتوں اور گندگی ہے پاک ہے۔ساحل سمندر قریب ہی ہے۔اس لیے صحرامیں ہونے کے باوجود صحرائی آئب وہوا کا زیادہ اثر مکہ پرنہیں ہے۔

یہ علاقہ زراعت اورصنعت وحرفت کے قابل نہیں ہے۔ ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے کھیتی ہاڑی نہیں ہونے کی وجہ سے کھیتی ہاڑی نہیں ہو علی اورصنعت وحرفت کے لیے خام مواد نہیں مل سکتا۔اس لیے یہاں کے باشندوں کوروزی کمانے کے لیے سفر پر ٹکلنا پڑتا ہے۔ چنا نچہ جس زمانے کا ہم ذکر کررہے ہیں اس میں اہل مکہ سال کا پیشتر حصہ سفر میں گزارتے تھے اور ان کے قدم رات دن گروش میں رہتے تھے۔اس کی طرف اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے:





ان طبعی حالات کا اثر یہاں کے باشندوں پر پڑنا ضروری تھا۔خالہ بن ولید کی صحت بہت انچھی تھی۔ کھلے آسان کے پنچے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ستارہ شناسی میں آئہیں کا فی دسترس تھی۔دن رات سفر میں رہنے کے باعث ان میں محنت ومشقت اٹھانے کی عادت رائخ ہو چکی تھی مختلف تو موں ہے میل جول تھا۔اس لیے فراست اور دانائی میں بیلوگ دوسرے عرب قبائل میں ممتاز تھے۔

مذہبی کی ظ سے حرب میں مکہ کو بہت اہمیت حاصل تھی کیونکہ اس جگہ اہراہیم عَالِمَنلا کے مبارک ہاتھوں سے بنائی ہوئی وہ مقدس ممارت کھڑی تھی جے کعبہ کرمہ اور بیت اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جس کی طرف منہ کر کے دنیا کا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور جس کی زیادت کرنے کے لیے ہر سال لا کھوں آ دمی جمع ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے مکہ میں واقع ہونے کے علاوہ اہل مکہ کوایک خصوصیت یہ بھی حاصل تھی کہوہ اساعیل عَالِمنا چیسے جلیل القدر نبی کی اولا دیتے۔ کعبہ کی تو ایس خاص مراعات کے کی اولا دیتے۔ کعبہ کی تو ایس کے ہاتھ میں تھی ۔ اس وجہ سے وہ ایسی خاص مراعات کے حال سے جو دوسرے عرب قبائل کو حاصل نہ تھیں۔ چنا نچہ اسلام ہے قبل جج کے موقع پر حاصل شہر عنا تھے۔ حالا تکہ عرفات میں مگر بنا جج کارکن اعظم ہے۔ قریش مکہ عرفات میں جا کر تیں گھر تے تھے۔ حالا تکہ عرفات میں تھم بنا جج کہ ہم عین حرم کے رہنے والے ہیں ، حرم کی صد کے باہر کیوں جا تمیں؟ اس طرح وہ باہر سے آنے والوں کو مجود کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کیڑوں میں جج نہ کہ ہی بیلہ خاص باہر سے آنے والوں کو مجود کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کیڑوں میں جج نہ کہ ہی بیلہ خاص باہر سے آنے والوں کو مجود کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کیڑوں میں جج نہ کہ ہی بیلہ خاص باہر سے آنے والوں کو مجود کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کیڑوں میں جج نہ کہ کریں بلکہ خاص کیڑے راح ام میں بھر نے والوں کو مجود کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کیڑوں میں جج نہ کہ ہی بیل کرتے کی کہ میں اور اگروہ ایسانہیں کر سکتے تو پھر نظے ہو کر جج کریں۔

ای کا اثر تھا کہ تمام عرب قبائل میں اہل مکہ کونہایت درجہ عزت اور احر ام حاصل تھا اور وہ بچھتے تھے کہ عرب کا کوئی فرد، گھر انداور قبیلہ ان سے زیادہ معزز نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے





بھی اس نعت عظمٰی کا ذکر کر ہے ، جواس نے اہل مکہ کوعطا ء فر مار کھی تھی مندرجہ بالاسورۃ میں شکر کرنے کی طرف ان کوتوجہ دلائی ہے۔

مکدان تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا تھا جو ہندوستان اوراپ ملک کی چیزیں لے کریمن سے شام اور مصر جایا کرتے تھے۔ یہ قافلے پانی کا فرخیرہ کرنے اور راستے کے لیے سامان خور دونوش اکٹھا کرنے کے لیے یہاں ضرور قیام کیا کرتے تھے۔ مکہ کے قریب کی بازار شھ جن کی خصوصیت بیتی کہ وہاں نہ صرف تجارتی سامان فروخت ہوتا تھا بلکہ شاعری اورا دب کے مقابلے بھی منعقد ہوتے تھے۔ عرب قبائل ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور بڑائی کا اظہار انہی بازاروں میں کرتے تھے۔ تجارتی قافلوں کے آنے جانے سے مکہ میں خوب چہل پہل، انہی بازاروں میں کرتے تھے۔ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ ہی نہ تھا بلکہ یہاں کے باشدے کہا تھی اور رونتی رہتی تھی۔ مکہ تھی تھے اور بیسیوں شہروں خصوصاً شام اور یمن کی جانب بے بھی تجارتی قافلوں کے تھے۔ اور بیسیوں شہروں خصوصاً شام اور یمن کی جانب ان کے تجارتی قافلوں کے تھے۔

تجارت ،سفروں کی کشرت اور مختلف اقوام کے ساتھ میل جول رکھنے کا نتیجہ اہل مکہ کے حق میں بہت سود مند ثابت ہوا۔ ان کے یہاں مال کی فراوانی تھی اور وہ نہایت خوش حال تھے۔دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کے نتیج میں ان کومختلف تہذیبوں اور افکار کے مطالعہ کا موقع ملا جس ہے ان کی عقلیں صیقل (یالش) ہوئیں اور ذہن کا نی حد تک بلند ہوا۔

ندہ بی حیثیت کے علاوہ مکہ کو تمام عرب پراد بی اور اخلاقی حیثیت ہے بھی امتیاز حاصل تھا۔ یہ امتیاز اس وقت سے شروع ہوا جب قریش کے جدا مجد تھی بن کلاب التونی ۱۳۸۰ء نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کر کے مکہ کی سیادت اور بیت الحرام کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لیا قصی کو جو خت ، قد راور منزلت حاصل ہوئی وہ اس کی وفات پرختم نہیں ہوگئی بلکہ نسلاً بعد نسل اس کی اولا دیش منقل ہوتی چلی گئی ۔ چنا نچہ اہل مکہ تمام عرب میں انتہائی ادب واحر ام کی نگاہ ہو کے جانے مائل مکہ کے اس امتیاز اور برتری میں بہت بڑا حصہ ان بازاروں کا بھی تھا جو مکہ کے قریب واقع تھے۔ یہ بازار جن کو میلہ کہنازیا دہ مناسب ہے ہرسال منعقد ہوتے تھے۔ سے بازار جن کو میلہ کہنازیا دہ مناسب ہونے کے لیے آتے سے سارے عرب سے شعراء ، خطیب ، مقر اور حکماء ان میلوں میں شامل ہونے کے لیے آتے

الله ی تعلی منعقد ہوتیں وضیح البیان خطیب اپ خطبوں سے لوگوں کے دل سے شعر وشاعری کی مخفلیں منعقد ہوتیں وضیح البیان خطیب اپ خطبوں سے لوگوں کے دل کر ماتے ، ہر قبیلہ اپ شاعروں ،خطیبوں ،مفکروں اور حکماء کے بل پر دوسر سے قبیلوں پر اپنی بڑائی جناتا اور اپنی بلند اور اعلی مرتبے کا ڈھنڈورا پیٹتا ۔ان میلوں میں اہل مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی ۔ جب شعراء فخریہ اشعار سناتے اور قبائل کے سردارا پنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرتے تو وہ قریش کو متلیٰ قرار دے لیتے تھے ۔ چنانچی مشہور شاعرا خطل کہتا ہے: (میں نے تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح پر کھ کر بیرائے قائم کی ہے کہ ہم سوائے قریش کے باقی تمام نے تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح پر کھ کر بیرائے قائم کی ہے کہ ہم سوائے قریش کے باقی تمام

لوگوں سےافضل ہیں۔)

اہل مکہ میں اپنی بڑائی اور برتری کے احساس کی وجہ سے شجاعت ، بہادری ، ہرفتم کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت، ہرمیدان میں کامیا بی حاصل کرنے اور دشمنوں سے بورا بورا انتقام لینے کا جذبہ اپنی تعریف سننے کا شوق ، ہرقوئ کام میں سبقت ، و فاعجد ، پڑوسیوں اور پناہ گزینوں کی تھا تھے۔ اپنے قومی کردار کے قیام اور کڑینوں کی تھا تھے۔ اپنے قومی کردار کے قیام اور عزی سنائس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔

رے ں دیر و دیا ہے۔ اہل مکہ میں ساسی شعور بہت بڑھا ہوا تھا۔ان میں جو ساسی نظام مروج تھا،وہ شورائی اور جہہوری حکومتوں کے نظام ہے بہت ملتا جلتا ہے۔عہدوں اور رتبوں کی تقسیم میں ہر قبیلہ شریب تاریخ قبل میں ایج تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

شريك تفااوركوكي قبلها بي جائز حق سيحروم ندتفا-

باہمی معاملات میں مشورہ کرنے کے لیے ایک'' دار الندوۃ'' قائم تھا۔ جہاں وقناً فو قناً سر داران قبائل جمع ہوکر حاضر الوفت مسائل پر بحث و تمحیص کرتے اور باہمی مشورے سے کی قطعی اور بقینی فیصلے پر پہنچتے ۔ دار الندوہ کی اس شکل کو بعد میں متمدن اقوام نے اپنایا ہے آئ کل'' یار لیمنٹ' کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔

سرداروں کے فیصلوں کو حرف آخر کا درجہ حاصل ہوتا تھا اور قوم کو انہیں لاز ما قبول کرنا پڑتا تھا۔ دارالندوہ کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں بیٹھ کرسرداران قبائل پہلے متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کرلیں تا کہ کسی خامی اور غلطی کا امکان ندر ہے۔ اس کے بعدوہ اے اپنے اینے قبیلے کے ذریعے نافذ کرائیں۔ اس طرح اہل مکہ کی قومی زندگی میں دار الندوہ کو

ز بردست اہمیت حاصل ہوگئ تھی۔ بیامر قابل ذکر ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو فیصلے کیے جاتے تھے کی شخص کوان پر چون و چرا کرنے کاحق حاصل نہ تھا۔ ہر کوئی سپچ دل سے انہیں قبول کرتا اور بعد میں کی قتم کے حیلے بہانے کر کے انہیں کا لعدم قرار دینے کی کوشش نہ کرتا۔اس طرح قوم میں یک جہتی اور اتحاد وا تفاق قائم رہتا تھا۔

اس شورائی طریقے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ مکہ کے ہر قبیلے کے لوگوں میں اپنے فرائف کا احساس اور اپنے سر دار کا احترام تھا۔ان پر شور کی کی اہمیت اچھی طرح واضح تھی اور اس کے لیے وہ ایسے ہی نمائندے (رئیس) کو منتخب کرتے تھے جوا تکے معاملات کو اچھی طرح مجلس کے سامنے پیش کر سکے۔

معاملات کے اس اجھائی نظام کا اہل مکہ پر بہت گہراا ٹر پڑا۔ عرب کے دوسر نے قبائل کے مقابلے بیں ان کا اخلاق نمایاں طور پر بہتر تھا۔ اپنے اور دوسر نوگوں کے حقوق و فرائض کا انہیں کما حقد احساس تھا۔ قریش کے جدا کہ قصی سے بل اور اسلام کے ظہور کے وقت اہل مکہ کی حالتوں کا اگر مواز نہ کیا جائے تو دونوں حالتوں بیں بہیں زبین و آسان کا فرق نظر آئے گا ۔ وہ ایک پر اگندہ اور جاہل تو م سے جے اپنے اونٹوں کے علاوہ اور کی چیز کی خبر نہ تھی ، ایک گا۔ وہ ایک پر اگندہ اور جاہل تو م سے جے اپنے اونٹوں کے علاوہ اور کی چیز کی خبر نہ تھی ، ایک متمدن قوم میں تبدیل ہو گئے تھے جس نے شاکنگی اور تبذیب میں کا فی حد تک ترقی کر لی مقی ۔ اہل مکہ کے کر دار میں تبدیلی کی روشن مثال ''حلف الفضول'' کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے ل کر بیء جہد کیا تھا کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس حلف الفضول کے بار سے انہوں نے ل کر بیء جہد کیا تھا کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس حلف الفضول کے بار سے میں دسول کریم صلی اللہ علیہ وہ تو میں نیادہ پر سے اور اگر اب اسلام کے ذیا نے میں بھی ایساع جد کیا تھا جو جھے مرخ اونٹوں ہے بھی زیادہ پہند ہے اور اگر اب اسلام کے ذیا نے میں بھی ایساع جد کیا تھا جو جھے مرخ اونٹوں ہے بھی زیادہ پہند ہے اور اگر اب اسلام کے ذیا نے میں بھی جھے سے اس کا واسط دے کرمد دیا تی جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔

اس واقعد کی تفصیل این ہشام نے اپنی سرت میں ان الفاظیں بیان کی ہے: 
د قریش کے بعض قبائل نے باہم ایک عہد کرنا چاہا۔ چنا نجہ وہ عبداللہ بن جدعان بن کعب بن 
حد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی کے گھر میں جمع ہوئے اور سب نے بالا تفاق فشمیں کھا کھا کیں کہ میں وہ جس مظلوم کودیکھیں گے خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہویا مسافر ،اس کے ساتھ ہو



کر ظالم ہے اس کا بدلہ لیں گے۔اس حلف کا نام انہوں نے ''حلف الفضول' کھا۔مندرجہ ذیل قبائل اس موقع پر جمع تھے: بنو ہاشم ، بنوعبدالمطلب ،اسد بن عبدالعزیٰ ، زہرہ بن کلاب اور تیم بن مرہ۔

اس کے ساتھ ساتھ قریش میں ایسے افر ادکا پیدا ہو جانا جنہوں نے اپنے آبائی دین کور ک کر کے بت پرتن کوچھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش اختیار کرلی۔اس روشن خمیری کا پیند دیتا ہے جوقریش میں رونما ہورہی تھی۔''

ابن بشام این سرت مل لکھتے ہیں:

''ایک دفعہ قریش اپنے ایک تبوار کے موقع پر ایک بڑے بت کے قریب جمع ہوئے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے ،اس پر پڑھاوا پڑھاتے تھے،اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گر دطواف کرتے تھے۔اس موقع پر چارا شخاص نے خفیہ طور پر ان سے علیحد گی اختیار کر لی ، جومند دو ذیل تھے: ، جومند دو ذیل تھے:

ورقہ بن نوفل ،عبیداللہ بن جحش ،عثان بن حویرے اور زید بن عمر و بن نفیل ۔انہوں نے آپیں میں طے کیا کہ چونکہ ہماری قوم نے انتہائی گراہی اختیار کرلی ہے اور دین ابرا ہیمی ۔ان کوکی فتم کا تعلق نہیں رہا ۔جن بنوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ مضل پھر ہیں جونہ سنتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں اس لیے ہمیں دین ابرا ہیمی کی تلاش کرئی چیں ،نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں اس لیے ہمیں دین ابرا ہیمی کی تلاش کرئی جائے ۔ان میں سے ورقہ بن نوفل نے بہت پر غور وفکر کے بعد عیسائیت اختیار کرلی اور بائیل اور انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ عیسائیت کے بہت بڑے پیروکار بن گئے۔''

[ابن مشام حلد اول ص ١٤٥]

ذہنیتوں اور افکاریس بہتبدیلی کیونکر رونما ہوئی؟ اور وہ جو کبھی جنگل کے بھیڑ ہے تھے متدن انسانوں میں کس طرح تبدیل ہو گئے؟ بید راصل اس امرکی علامت تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک خے دین کاظہور ہونے والا ہے اور اس پیٹیبرکی ولا دت کا وقت آن پہٹیا ہے جس کے میر واللہ کے دین کوتمام غراجب پر غالب کرنے کا کام لگایا جانے والا ہے۔ قریش کی ظاہری حالت اگر چہ ایسی نہتی کہ تاریخ میں زیادہ دیر تک ان کا نام زندہ رہ سکتا اور

وہ تمام عرب کواپنے گرد اکٹھا کر کے اور انہیں اپنامطیع وفر ماں بردار بنا کرایک لیے عرصہ تک عالم پر حکمر انی کرتے ۔لیکن رسول کریم مشخصی آئے کی ولادت کے بعد دنیا کی سرداری کا تاج چونکہ انہی کے سر پر رکھا جانے والا تھا اس لیے اللہ تعالی نے پہلے ہی ہے ان کی مخفی استعدادوں اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ، جوان عظیم فتو حات اور کار ہائے نمایاں میں بے حدمد دگار ثابت ہوئیں جن کا کچھ ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔ (ان شاء اللہ)

## خالد <sub>ظالم</sub>ینهٔ کا قبیله

سيدنا خالد ابن وليد بنومخزوم تے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ زیرک، دانا اور با كمال أفراد كى اس قبيلے ميں كى نهتى مغيره بن عبدالله بن عمر جوسخاوت ميں اپني مثال آپ تھائی قبلے کے فرد تھے۔ابو وہب بن عمر دبھی ،جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ بیت الله کی تعمیر میں صرف وہی رقم صرف کی جائے جو حلال طریقوں سے عاصل کی گئی ہو ،ای خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔جب قریش کعبہ کی تغیر نے سرے ہے شروع كرنے لكے تو ابووہب نے انہيں خاطب كرتے ہوئے كہا تھا: "اے ميرى توم!تم اس عمارت کی تغییر شروع کرنے لگے ہو، جواللہ کا گھرہے، جس میں شب وروز اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔اس لیےاس بات کاتخق سے خیال رکھو کہاس کی تغییر میں کوئی ایسی رقم نہ لگائی جائے جس كحرام مونے كے متعلق تهميں شبه بھى مون اساس ميں فاحشہ عورت كارو پيرخرچ مونا عام ، نہ سود کا رو پیدلگنا جا ہے اور نہ ایسا رو پیدلگنا جا ہے جولوگوں پرظلم وستم کر کے حاصل کیا گیا ہو۔''مؤلف روض الانف لکھتے ہیں کہ ابو وہب بن عمر وکی اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش سود ظلم اور فواحثات کو دل ہے ترام ہی سجھتے تھے ( گوظاہر میں انہیں ایسا کرنے ' میں کوئی باک نہ تھا) ابووہب رسول کریم مشے اللے کے والد کے ماموں تھے اور تمام مکہ میں نہایت عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔

بنونخز وم کوقریش میں جورتبہ حاصل تھا اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ جب کعبہ کی تغییر کا سوال درپیش ہوا تو اس خیال ہے کہ تمام قبائل کواس کی تغییر کا شرف حاصل ہو۔ عمارت کو

کی حصوں میں تقنیم کر کے ہر قبلے کے سپر دایک ایک حصہ کردیا گیا۔اس موقع پر کعبہ کی عمارت کا چوتھائی حصہ یعنی جراسودے لے کررکن یمانی تک بنومخزوم کے حصے میں آیا،جس معلوم

ہوتا ہے کہ بنو مخز وم کس قدر بلندم تبد کے مالک تھے۔ بنو مخروم کی بزرگ اور قدرومنزلت کا اظهاراس امرے بھی ہوتا ہے کہ قریش کی سیادت کے معاملے میں ان کا بنو ہاشم سے اکثر جھکڑا رہتا تھا۔جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بنو ہاشم قریش کامعزز ترین قبیلہ تھا۔ کسی قبیلے کواس ہے ہمسری کے دعوے کی جراُت نہتھی لیکن بنو مخزوم کسی بھی موقع پراپنی بڑائی اور شرف ومنزلت کا اظہار کرنے سے چو کتے نہ تھے۔جب رسول کریم مظفی آنے اللہ تعالی کے حکم سے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ کہ کرآ ب کی

مخالفت کی کہ اگر اللہ تعالی کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہم میں سے بناتا۔ چنانچہ ابوجہل بنو ہاشم کو العبرك كهاكرتاتها: "جسوقت خاوت، شجاعت، بزرگى اورعزت وشرف كامقابله موا، گھوڑے میدان میں دوڑنے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ: ''ہم میں نبی پیدا ہو گیاہے۔''

جس وقت قریش نے رسول کریم مشکھ آتا کی مخالفت میں مغلوب الغضب موکر باہم ایک معاہدہ تحریر کیا کہ کوئی مخص آپ سے اور بنو ہاشم سے کسی قتم کا تعلق ندر کھے گا اور انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا نہ کرے گا۔ تو رسول کریم مضافیہ آتمام بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کے ساتھ شعب ابی طالب می محصور ہونے پر مجبور ہو گئے ۔ قریش نے تمام راستے بندر کھے تھے اور کی جانب سے بھی آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ جب محصورین بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے تو سب سے پہلے جس کے دل میں مسلمانوں کے متعلق جذبہ ً ترحم پیدا ہوا اور جس نے اس صرت ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اس ظالمانہ معاہدے کوختم کرنے کے لیے زور دیاوہ بنومخز وم ہی کا ایک فرد زہیر بن الی امیہ بن مغیرہ تھا۔ جب بعض معلمان كفار مكه كے مظالم ہے تنگ آ كر حبشہ چلے گئے تو كفارنے ان كوواليس بلانے کے لیے نجاثی شاہ حبشہ کے پاس دوآ دمیوں پرمشمل ایک وفد بھیجا جس میں ایک تو عمرو

بن العاص تصاور دوسر ابنو مخز وم كاكوكى فردتها \_الييمعز زسفارت مي جوايك بادشاه كے پاس

بنو مخروم اورسرداران بنو ہاشم کے درمیان از دواج کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ چنا نچے عا تکہ بنت عبدالمطلب ، ابوامیہ بن مغیرہ سے بیابی ہوئی تھیں۔ اس ابوامیہ کاڑ کے زہیر بن ابوامیہ نے سب سے پہلے قریش کے ظالمانہ معاہد سے کو فنخ کرنے کا سوال اٹھایا تھا۔ رسول کریم مطابق کی دادی فاطمہ بنت عمر و بنومخروم ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ فاطمہ بنت عمر و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدعبداللہ ، آپ کے بچاؤں ابوطالب اور زبیراور سوائے صفیہ کے باتی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مجبداللہ ، آپ کے بچاؤں ابوطالب اور زبیراور سوائے صفیہ کے باتی تمام پھوپھیوں کی والد ہتھیں۔ اگر ان سب باتوں کونظر انداز بھی کردیا جائے تب بھی بنومخروم کی منزلت ، شرف اور فخر کے لیے بیام کافی ہے کہ رسول کریم مظیم آئے بھی ای قبیلے سے از دوا ہی تعلق رکھتی تھیا۔ چنا نچہ آپ کی دوازواج مطہرات سیدہ ام سلم اور سیدہ میمونہ فاٹھا بنو مخروم سے تعلق رکھتی تھیں۔

جس طرح بنو مخزوم قریش میں انتہائی بلند مرتبہ کے مالک تھے ای طرح وہ دولت و ثروت میں بھی کسی ہے کم نہ تھے۔واقد کی نے قریش کے اس عظیم الشان قافلے کا حال بیان کرتے ہوئے جو جنگ بدر ہے قبل اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں خرج کیا جائے گا رکھا ہے کہ اس قافلے میں بنومخز وم کے دوسواونٹ تھے اور اس میں ان کا حصہ چاریا پی خی بڑا مثقال سونا تھا۔

جہاں بنو مخروم رسول کر یم مضافیۃ کی مخالفت اور دشمنی کرنے میں پیش پیش تھے وہاں اس قبیلے بین گلطسین کی بھی کی نہ تھی۔ اس قبیلے کے کی لوگ سابقون الاولون بیں شامل ہیں اور کی نے اللہ کی راہ میں بھرت بھی کی۔ چنا نچہ عبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے بھرت کی ان میں بنو مخروم کے آٹھ افراد تھے جن میں سیدنا ابوسلمہ بن عبدالا سداور سیدنا ارقم بن ابی ارقم بھی شامل سے سے اور عبشہ اور مدینہ کی ہجرتوں کے موقع پر مجما جس میں بیش بیش آپ بی شے۔ سیدنا ارقم کی بلندی مرتبہ کے لیے بھی بیان کردینا کانی مہاج میں میں مجد آپ بی کی جائے سکونت تھی جہاں وہ کفار مکہ کی نظروں سے کے کہ مسلمانوں کی بہلی مجد آپ بی کی جائے سکونت تھی جہاں وہ کفار مکہ کی نظروں

# الله کو الله واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور جہاں جج ہوکروہ اسلام کی ترتی کی تدایر سوچا کرتے تھے۔

### خالد کے چیازاد بھائیوں اور بہنوں کے حالات

ابو جھل: سرداران قریش ، رسول الله منظی این شدید دشمنوں میں سے اور مشہور صحابی سیدنا عکرمہ کاباب تھا۔

سلمه: قد يى مسلمان بيں - حبشہ كى طرف بجرت كى، جنگ مرح الصفر بيں
 شہادت يائى -

اللہ : مؤلفة قلوبهم كزمره ميں شامل ہيں -رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انہيں ہوازن كى غنيمتوں ميں سے حصد ديا تھا۔

اسلام دونوں زمانوں میں اخلاق اور سخاوت کے لجانا کے جارے میں ایک شاعر کہتا ہے (جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں اخلاق اور سخاوت کے لحاظ سے حارث پہترین محض ہیں)

العاص: سرداران قریش میں سے تھا۔جنگ بدر میں سیدناعمر بن خطابؓ نے
 اسے قل کیا۔

یہلے انجی نے آواز میں دھیو: محاصرہ شعب ابوطالب کوتوڑنے کے لیے سب سے پہلے انجی نے آواز الشائی ہیں۔

الشعليه والله والشعلى الشعليه وللم كواماد تق

م ام سلمه: ام المؤمنين زوجدرسول الله مضافية إ-

المهاجو: انہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صنعاء کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ مرتدین کی جنگوں میں سیدنا ابو بکرصدیق "نے انہیں اسودعنسی سے لڑنے کے لیے جھنڈا مرحمت فرمایا تھا۔

ک عیاش: ابتدائی ملمانوں میں سے تھاور دارار قم میں ملمانوں کے جمع ہونے سے سے اور دارار قم میں ملمانوں کے جمع ہونے سے پہلے ملمان ہوئے تھے۔ حبشہ کی دوسری جمرت میں شریک تھے۔



الله: صحالي تق جنك طاكف يل شهيد موت -

ہ ابو امیہ: سر داران قریش میں سے تھا اور جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا۔

ابتدائی ملمانول میں سے تھے۔ جبشہ کی دوسری جرت میں شریک تھے۔

A حنتمه: سيدناعر بن خطاب كى والده تيس-

الوليد: جنك يمامين شهادت ياكى -

، ابو قیس: سرداران قریش میں سے تھا۔ جنگ بدر میں سیدنا عمز ان نے اسے تل کیا تھا۔ پہلے اسلام لے آیا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔

الله عشمان: بدابن حضری کے قافلہ میں شریک تھا اور سلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگیا تھا۔

اس پر افعا : جنگ خندق کے موقع پر خندق میں گر پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر پھروں کی بارش کی۔سیدناعلیؓ نے خندق میں کودکراس کا کام تمام کردیا تھا۔

#### سیدناخالد کے بزرگ

اس قبیلے کو قریش میں جوشرف اور رتبہ حاصل تھا اس کے مختصر سے ذکر کے بعد بیہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سیدنا خالد ؓ کے اعمام (پنچاؤں) کا بھی مختصر سا حال بیان کر دیں جس ہے معلوم ہوکہ انہیں اپنی تو م میں کس درجہ بزرگ ،سیادت اور بلندر تبہ حاصل تھا۔

فالدّ كے يجا

سیدنا خالد کے بچا قریش میں ہر تو می کام کے موقع پر سب سے آگے ہوتے تھے۔ شرافت، سخاوت اور امارت میں وہمتاز حیثیت رکھتے تھے۔

خان کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جب ججر اسود کواپنی جگہ پرر کھنے کا سوال پیدا ہوا تو قریش میں زبر دست اختلاف برپا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ بیسعادت اس کے جھے میں آئے۔اس جھڑے نے یہاں تک طول کھینچا، قریب تھا کہ تلواریں تھنچ جاتیں اور خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔

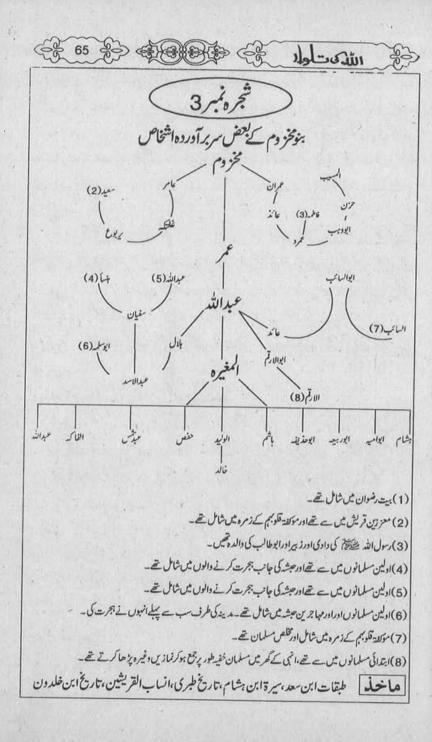

اس وقت سیدنا خالد کے بچا ابوامیہ بن مغیرہ ہی تھے جنہوں نے بیتجویز پیش کی کہ اس جھڑے کا تصفیہ اس شخص ہے کرایا جائے جوکل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو۔اس تجویز پر سب لوگوں کا تفاق ہو گیا اور قریش ایک زبر دست خانہ جنگی سے نئے گئے قریش کی خوش قسمی تھی کہ اگلے روز سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے۔ جب لوگوں نے آپ کودیکھا تو کہنے لگے:'' بیختص امین ہے اس لیے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔''

ابوامية ريش ين "زاد الواكب" (سافركا توشه) كے لقب مشہور تھے كونكه جو تھے كان كے ساتھ سفر ميں ہوتا تھا اے اپنا زادراہ لينے كى ضرورت نه ہوتى تھى ۔اس كے كھانے پينے كے تمام اخراجات ابواميہ برداشت كرتے تھے ۔ابواميہ ظہوراسلام ہے بل ہى وفات پا گئے ۔ابوطالب نے ان كا مرشه كہا جس كا ايك شعر بيہ ہے : (افسوس! "زاد المواكب " كان كا مرشه كہا جس كا ايك شعر بيہ ہے : (افسوس! "زاد المواكب نہيں ،اے شہر "مسروسحيم " ميں قبروں نے اپنے چھياليا۔)

ابواحيحه في ان كام ثير لكفة موع كها:

''افسوس وه چخص فوت ہو گیا جو ہزرگ اور تخی تھا۔قریش کا بچہ بچہ اس کی تعریف میں رطب اللمان تھا۔وہ ہمارے پتیموں کی پناہ گاہ تھا،وہ خشک سالی کےموسم میں باران رحمت تھا۔''

سیدنا خالد کے دوسر ہے بچا بھی سخاوت اور مہمان نوازی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔ فاکہ بن مغیرہ نے ایک'' بیت الفیافت'' بنار کھا تھا جہاں جا کر ہر شخص بلا اجازت کھانا کھا سکتا تھا۔ آپ کے ایک اور پچا ابو حذیفہ بن مغیرہ ان چار بڑے بڑے روساء میں شریک تھے جنہوں نے رسول کریم میں تھے آئے فیصلے کے بعد ججر اسود کواپنی جگدر کھنے کے لیے اس چا در کے کونے پکڑے تھے جس میں ججراسودر کھا ہوا تھا۔ باتی تین روساء مندرجہ ذیل تھے:

تنبه بن ربید بن عبد بشم ، (( اسود بن عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعزی اور (( قیس بن عدی السهه مین ...

ایک چیا ہشام بن مغیرہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حرب فیار کے موقع پر

ولا الله والله وال

مخزوم کی قیادت انہیں کے سردتھی۔وہ بڑے جری اور بہترین شہوار تھے۔شکل بڑی ہارعب تھی۔ متحل سان کی وفات سے قریش کو تخت رنج پہنچا تھا اور کی خطبان کی شان میں پڑھے گئے تھے۔ مقدی لکھتا ہے: '' بشام کی وفات کے بعد مکہ کے قریب تین سال تک کوئی میلہ نہ لگا۔ کی سال تک ریطریقہ رائج رہا کہ اگر قریش کی واقعہ کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ یہ واقعہ بشام کی موت کے استے عرصہ بعد وقوع پذر ہوا۔'' بشام کی وفات پر ایک شاعر نے اپنے مرشے میں کہا تھا: (وادی کہ بے نور ہوگئ ہے کیونکہ بشام اس زمین سے اٹھ گیا ہے۔) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خالد کے بچیا قوم میں کس قدر بلند مرتبہ کے مالک تھے۔

خالد کے بھائی

ان میں سے عاص اسلام سے قبل ہی بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ ابوقیس اسلام لے آیا تھا لیکن بعد از اں مرتد ہو گیا اور جنگ بدر میں سیدنا حزۃ اور بعض روایات کے بموجب سیدناعلیٰ کے ہاتھوں مارا گیا۔ای کے بارے میں قرآن کریم (میں صورۃ النساء کی آیت نمبر ۹۷) نازل ہوئی تھی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلِئِكَةِ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ ﴾ ‹‹بعض وہلوگ جن کی رومیں فرشتے قبض کرتے ہیں اپنی جانوں پڑٹلم کرنے والے ہوتے ہیں۔'' عبد تشس سیدنا خالد ؓ کے بھائی کا نام ہی نہ تھا بلکہ ان کے والدکی کنیت بھی تھی ۔ عمارہ کو

قریش نے عروبن العاص کے ساتھ مسلمانوں کو عبشہ ہے واپس لانے کے لیے بھیجا تھا۔ای
عمارہ کو قریش نے رسول کر بم مشخ کھنے کے بھیا ابوطالب کو آپ کے بدلے بیش کیا تھا اور کہا تھا

ذ''اے ابوطالب! بیاڑ کا قریش میں سب سے خوبر واور صاحب فہم و تمیز ہے۔ تم اے اپنا بیٹا بنا
لواور اس کے بدلے آپ بھیتے جھر کو جمیں دے دو۔'' قریش کا بیہ کہنا دراصل بیاعتر اف کرنا تھا
کہ عمارہ میں وہ خوبیاں موجود ہیں جن کی وجہ ہے وہ تمام قوم میں منفر دحیثیت رکھتا ہے۔ای
لیے انہوں نے اس کورسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض ابوطالب کے سامنے پیش کیا اور اس
کیا انہی خوبیوں کود کیھتے ہوئے انہوں نے اے نجاشی کے پاس بھیجنے کے لیے بھی منتخب کیا۔
خالد کے علاوہ ولیداور ہشام می انتشام کو بھی اسلام قبول کرنے اور اس پر ٹابت قدم رہنے

خالد کے علاوہ ولیداور ہشام می انتظام ہوگا اسلام جول کر سے اور اس پر خاہت قدم رہے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہشام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول کریم مطابق آسلام قبول کرنے کے بعد بطور تالیف قلب کچھ نہ کچھ مرحت فر مایا کرتے تھے۔ ولید پر ان کے بھائی اور دوسرے قریش اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے بہت ظلم تو ڑا کرتے تھے۔ آخر کا روہ موقع پا کر مدینہ بھاگ گئے۔ راستے میں لگا تار چلنے کی وجہ سے ان کی ایک انگلی زخی ہوگئی۔ انہوں نے مدینہ بھاگ گئے۔ راستے میں لگا تار چلنے کی وجہ سے ان کی ایک انگلی زخی ہوگئی۔ انہوں نے انگلی کو خاطب کرتے ہوئے کہا:

'' تو کیا ہے؟ محض ایک انگل ہی تو ہے جوزخی ہوگئی ،ابھی تو نے اللہ کے رائے میں تکلیف ہی کیا \* ثبر کے ہے ،''

برداشت کی ہے؟"

ولیداپنے دونوں بھائیوں خالد اور ہشام ہے بہت پہلے اسلام لائے تھے۔رسول کریم شیکا آن ہے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے دعاء ما نگا کرتے تھے۔سیدنا خالد ؓ کے اسلام لانے میں ولید کا بھی ہاتھ ہے۔

آپ کی بہن فاطمہ نے فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ان کی شاوی حارث بن ہشام مخزومی ہے ہوئی تھی ۔دوسری بہن فاختہ ہصفوان بن امیہ کی بیوی تھیں اوراپے شوہر سے کئی ماہ قبل اسلام لائی تھیں۔ (شجر ہنمر ۵ دیکھیں)

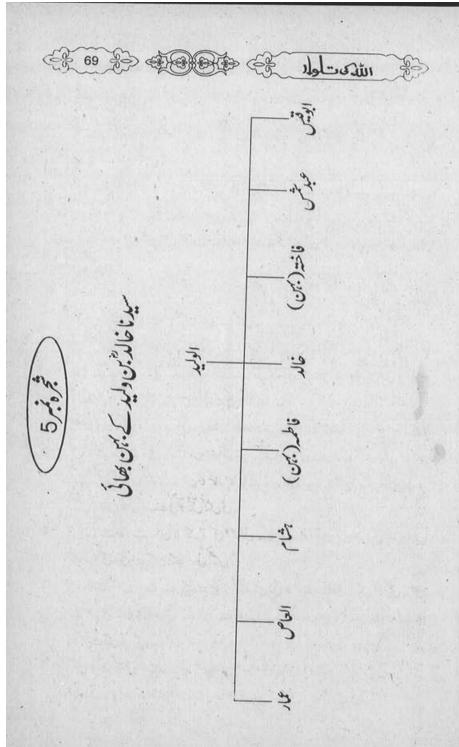



#### غالد ضائنيهٔ كى والده

آپ کی والدہ لبابتہ الصغر کی کا نسب اپنے شو ہرولید ہے قیس عیلا ن بن مصر پر جا کرمل جاتا ہے۔ (شجرہ نمبر ۲ دیکھیں)

ان کے اسلام لانے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔مؤلف کتاب الاصابہ لکھتے ہیں کہ وہ اسلام لیا نے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔ مؤلف کتاب الاصابہ نکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی بنیاداس امر پر ہے کہ وہ عمر سے ذمانے تک زندہ رہیں گئیں ابن حجران کے اسلام لانے کوشلیم نہیں کرتے۔لبابتہ الصغری کی آئے بہنیں تھیں۔

- میمونه بنت حارث زوجه رسول کریم مضینی آرگویا سید ناخالد گوییشرف حاصل ب که
   انگی ایک خاله امهات المؤمنین میں تے میں \_
- ام الفضل لبابته الكبوى بنت حارث زوجه عباس بن عبدالمطلب \_ان كم تعلق كها جاتا ہے متعلق كها جاتا ہے كہ بعدوہ سب سے پہلى عورت ہيں جواسلام لا كيں ان كى اولاد آگے چل رعظیم الثان عباس سلطنت كى ما لك بنى \_
- المعصماء بنت حارث زوجهُ الى بن خلف الجحمى . ان كيطن عابان بيدا موت\_
- معزہ بنت حارث زوجہ زیاد بن عبداللہ بن مالک الہلالی ۔ان کے متعلق ابن عبدالبر کہتے ہیں ۔ ' کہتے ہیں ۔' کہتے ہیں ۔' کہتے ہیں ۔' کہتے ہیں ۔' کہتے ہیں المبار قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی ۔' انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی ۔'
- ک ہزیلہ بنت حارث \_ان کا نکاح کی اعرابی کے ساتھ ہوا تھا \_ یہ اکثر اپنی بہن سیدہ میمونہ کو تھی ، پنیرادر کھن جیجا کرتی تھیں \_
- اساء بنت عمیس سب سے پہلے بیسید ناجعفر بن ابی طالب کے تکاح میں آئیں۔ان کے بعد سیدناعلی بن ابی طالب کی کے بعد سیدناعلی بن ابی طالب کی زوجیت میں آئیں۔
- ان کی بنت عمیس ، پہلے بیسیدنا عزہ بن عبدالمطلب کی زوجیت میں رہیں ۔ان کی شہادت کے بعد شداد بن اسامہ بن ھادا للیشی نے ان سے شادی کی۔





سيدناخالد كسكى اورسوتيلى خالائنس اور مامول

مندبنت عوف زوجه حارث بن حزن

سوتيلى خالائيں

(سرتیلهاس) محمیدین جزوالزبیدی اساوینت عمیس سلمی بنت عمیس سلامد بنت عمیس سلامد بنت عمیس على خالائي عزه عصماء بزيله ام المؤمنين ميونة لبلية الصغري

لباية الكبرئ

ماخذ الاستعياب جلدنبر۲ص ۵۸،۷۸۰،۵۷۹ الاصاب جلدنبر ۲۸س ۱۵۸، جلدنبر۲ ص ۲۲ انباب الاشراف جلدنبر۲ ص ۲۱۲،۲۱۳



الله ملامه بنت مميس زوج عبدالله بن كعب بن منبه خشعهي .

اس طرح لبابته الصغوی سمیت کل سکی بینیں چھاورسو تیلی بینیں (باپ کی طرف ے) نوشیں۔ رسول کریم منظی آنے انہیں ''الاخوات المؤمنات'' کا خطاب مرحمت فر مایا تھا۔لبابہ کے سو تیلے بھائی تحمیہ بن جزء بن عبد یغوث زبیدی تھے جوابتدائی مسلمانوں میں سے تھے ۔جبشہ کی جانب جرت کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔رسول کریم منظی آنے انہیں ' دخس' وصول کریم منظی آنے انہیں نیک لونڈی بھی مرحمت فر مائی تھی ۔ کلبی نے انہیں ' دخس' وصول کرنے پر لگایا ہوا تھا اور انہیں ایک لونڈی بھی مرحمت فر مائی تھی ۔ کلبی نے لکھا ہے کہ: یہ جنگ بدر میں شریک تھے لیکن واقدی کھتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے جنگ مرسب سے پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے جنگ مرسب سے پہلی جنگ جس میں

ان تمام بہنوں کی والدہ ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ المحمیریه تقیس شخرہ نمبر ۱ اور شجرہ نمبر ۲ سے واضح ہوجائے گا کہ شرف اور حسب ونسب میں خالد کی والدہ کا درجہ کتنا بلند تھا۔وہ اس قبیلے کی طرف منسوب تھیں جوتمام قبائل مفتر میں سب سے زیادہ معزز اور بڑا تھا۔اس حسب ونسب اور شرافت کا اثر ان کے بیٹوں کے اخلاق پر پڑٹالازمی امرتھا۔

#### خالد رضائثیر کے والد

سیدنا خالد کو الدکانام عبرش ولید بن مغیره مخزوی تھا جو قریش میں صاحب عقل وقہم و ذکاء
اور بروافسیح البیان خطیب مانا جاتا تھا۔ اے جو کزت ، شرف اور رہیہ میسر تھاوہ بہت کم لوگوں کو حاصل
تھا۔ وہ جا بلیت کے زمانے میں قریش کے سر داروں میں سے تھا۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد
جن لوگوں نے قریش کی سیادت کا دعویٰ کیاان میں وہ بھی شامل تھا۔ اسلام سے قبل ہی انہوں نے
حاوثی بالکل ترک کر دی تھی۔ چوری کرنے کے جرم میں ہاتھ کا شئے کی سر اسب سے پہلے انہوں
نے ہی ایجاد کی تھی جس کی بعد میں اسلام نے بھی تو ثیق کر دی۔ انہیں ''عدل قریش'' کے نام سے
پیاراجا تا تھا۔ ایک سال صرف وہ اکیلے خات کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے اور دوسرے سال تمام
قریش کر کھا اف چڑھاتے تھے۔

ج کے موسم میں وہ منی کے مقام پرتمام حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ان کے علاوہ اور کی شخص کواجازت نہیں کہ وہ منی میں کھانا پکانے کے لیے آگے جلائے۔ جباح کے ساتھان

الله و ال

کے مشفقانہ سلوک کی وجہ سے اعرائی ان کے بے حدیداح اور ثنا خوال تھے۔اللہ تعالیٰ نے اے مال ودولت کی فراوانی ہے بھی نوازا تھا۔ بارہ ہزار دینا رہے کم کمی وقت بھی اس کے باس و پینے ہوتا تھا۔ وہ بے شار باغات کا مالک تھا جو کمہ سے طاکف تک چلے گئے تھے اور جن کا کھی سال بحر ختم نہ ہوتا تھا۔

اس کی دلیری اور عزم واراده کی پختگی کا اظہاراس واقع ہوتا ہے کہ جب قریش نے کعب کوشہید کر کے از سر نوبنا نے کا اراده کیا ، تو ہر خص اے ڈھاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو چھ کوشہید کر کے از سر نوبنا نے کا اراده کیا ، تو ہر خص اے ڈھاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں اس پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوجائے ۔ لیکن ولید بن مغیرہ نے کدال کی اور سے کہہ کر عمارت ڈھانی شروع کردی:

"ا الله! ہم جو کھر نے لگے ہیں اس میں کی بدارادے کو ظافییں ۔ ماراارادہ نیک

رسول کریم مستی آن کی شدید خواہش تھی کہ ولید اسلام لے آئے تا کہ اسلام کوشان و شوکت نصیب ہو۔ جب بھی ولید آپ کے پاس آتا تو آپ نہایت انہاک ہے بلیخ کرتے۔
ایک وفعہ آپ انہیں تبلیغ فر مار ہے تھے کہ ابن ام کلثوم صحالی ، جو نامینا تھے ، آپ کے پاس آ کے اور درخواست کی کہ آپ انہیں دین کے بارے میں پھھ بتا کیں۔ ابن ام کلثوم کا بھی میں وفل دینارسول کریم مشتی آیا ہے گا گوارگزرا۔ اس پریہ آیات نازل ہو کیں:
وینارسول کریم مشتی آیا کہ کو کھٹا گوارگزرا۔ اس پریہ آیات نازل ہو کیں:
﴿ عَبَسَ وَتَوَلِّی ٥ اَنْ جَآءَ هُ الْاعْمٰی ٥ وَمَا یُدُرِیُکَ لَعَلَّهُ وَیَرَیْنَ



[عبس ۲۰۱۰] ''اے رسول! ٹو نے محض اس بات پر کہ تیرے پاس نابینا آ دی (ابن ام مکتوم ) آیا ، تیوری پڑھائی اور منہ پھیرا ، کچھے کیا پیۃ کہ شایدوہ اندھا (اللہ کی تو حیداور اس کے دین کی ) پا کیزگی

ماصل كرتا-"

طبعی اور خاندانی شرافت کابیا از تھا کہ باوجود داسلام کے شدید مخالف ہونے کے جس وقت سیدنا عثان بن مظعون المجمعی نے جبشہ ہے دا پس مکھ آگران سے پناہ کی درخواست کی تو اس نے بلا تامل بیدرخواست قبول کرلی اور عثان کو قریش کی ایڈ اؤں سے بچالیا۔ چند دن بعد عثان نے اپنی درخواست واپس لے لی اور کہا کہ جھے اللہ کی پناہ کے سوا اور کسی کی پناہ مطلوب نہیں لیکن ولید کی شرافت کا ان کے دل پراتنا اثر تھا کہ انہوں نے پناہ کی درخواست واپس لیتے ہوئے ان کے متعلق کہا: 'میں نے ولید کو انتہائی باوفا اور بہترین پناہ دینے والا پایا ہے۔''

ولیدکواپی قوم میں اتنااثر ورسوخ اور عزت حاصل تھی کہ اگر وہ اسلام لے آتا تو یقینا قریش کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ اسلام لے آتی ۔ایک مرتبہ انہیں قرآن کریم سننے کا تفاق ہوا۔ان کے دل پر اتنااثر ہوا کہ وہ کہنے لگے:''اس کلام کی مثال اس خوبصورت کھجور کے درخت کی ہی ہے جس کا پھل نہایت میٹھا ہوتا ہے۔جس کا اوپر والا حصہ ٹمر دار ہوتا ہے اور نچلا حصہ پانی ہے تربتر اور جو ہمیشہ بلندو بالا ہی رہتا ہے۔' ان کے بیالفاظائ کر قریش ہڑے۔ مضطرب ہوئے اور کہنے لگے:''اے ولید! تم اپنے دین سے پھر گئے اور اپنے ساتھ تم قریش کو بھی گراہ کردد گے۔''

اس وقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھن ولید کے پہتلیم کر لینے سے کہ قرآن مجید روز مرہ کے عام کلام کی طرح نہیں ہے۔قریش میں بے چینی پھیل گئی اور انہیں ڈرپیدا ہوگیا کہ ولید اسلام کے آئیں گے۔ولید کے جواوصاف کے آئیں گے۔ولید کے جواوصاف ہمارے سامنے ہیں اور جن کا قرآن کریم ہیں بھی اشارہ موجود ہے۔ان کا تقاضا بیتھا کہ وہ اسلام قبول کرتا اور قرآن مجید کی تقدیق کرنے ہیں بیش پیش ہوتا لیکن تکبر اور جاہ ومکنت راہ

میں حائل ہوگئ ۔ وہ نصرف اسلام قبول کرنے سے محروم رہے بلکہ اسفل السافلین میں جا گرے۔ اس کی حالت بالکل اس آیت کی مصداق تھی:

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكَنَّ الطَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ ٥ ﴾ الطَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ ٥ ﴾

''ا \_ الله كرسول! ہميں معلوم ہے كه ان كافروں كى باتيں تنہيں رنج پہنچاتی ہيں مگر يہ كفار تجھنہيں جيٹلاتے بلكه بيطالم تواللہ كي آيات كا انكار كرتے ہيں۔''

ولید کا شاران پانچ سربر آوردہ اشخاص میں تھا جورسول کریم مشخصین کی دشمنی اور آپ ےاستہزاء کرنے میں پیش پیش تھے۔انہی کے اوران کے ساتھیوں کے متعلق اللہ تعالی فرما تا

. ﴿ إِنَّا كَفَيْنَا كَ الْمُسْتَهُزِئِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ يَجُعَلُونَ مَعَ اللَّهُ اِلهَّا آخَرَفَسَوفَ يَعُلَمُونَ٥ ﴾ [سورة الحجز: ٩٥/١٥]

''اے رسول! ہم ان شخصانداق کرنے والوں سے جواللہ کے ساتھ نثر یک تفہراتے ہیں خود نیٹ لیس گےاورعنقریب انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اُستہزاء کرنے کا کیاانجام ہوتا ہے۔''

قریش میں ولید' الوحید' کے نام سے پکاراجا تاتھا کیونکہ وہ ان خوبیوں اور خصلتوں میں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں تمام قوم میں منفر دانہ حیثیت رکھتا تھا۔ جبرت کے تین ماہ بعد بچا نوے برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ مقام قبون میں وفن کیا گیا۔ موت کا سبب بیہ ہوا کہ وہ کسی کام کے لیے خزاء قبیلہ میں گیا۔ وہاں ایک شخص تیر تیار کر دہا تھا اس کا پیرا یک تیر پر پڑ کر سخت زخی ہو گیا۔ بہی زخم جان لیوا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی تھی کہ وہ خزاعہ سے خون بہاضرور لے لیں۔ چنا نچے ٹرزاعہ کوخون بہادینا پڑا۔

ولید نے قبیلہ ثقیف کو بہت سارو پیہ سود پردے رکھا تھااس کی وفات کے بعد خالد نے ان سے سود کا تقاضا کیا۔ بعد میں قبیلہ ثقیف اسلام لے آیا۔ جب بیر آیات نازل ہوئیں:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُواللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّيَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥ فَإِن لَمُ تَفْعَلُوا فَاُذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ



اَمُوَ الِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَ لَا تُظُلَمُونَ ٥ ﴾ اسورة البغرة البغرة ١٢٧٩،٢٧٨،١ أَمُو اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ اللّه اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

اس وفت رسول کریم منظ کاتی نے سیدنا خالد سے فرمایا کہ:''اب تہمیں صرف راس المال لینے کاحق پہنچتا ہے۔' چنا نچے سیدنا خالد نے تمام سود جو قبیلہ ثقیف پر واجب تھا چھوڑ دیا۔ ولید کے بارے میں گی آیات نازل ہوئی ہیں۔جن سے اس کے اپنی قوم میں ایک مرتبہ اور مقام کا پیۃ چلتا ہے۔

ولید بے شار مال و دولت کا ما لک تھا اور اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے اسے دیئے تھے۔ مال و دولت اور بیٹوں کی ریر کثرت ہی اس کے اٹکار و تکذیب کا باعث بنی۔

پیجواللائے فرمایا ہے:

﴿ وَقَالُو الَوَ لَا نَوِلَ هَذَا الْقُر آنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرُيْتَيُنِ عَظِيْمٍ ﴾

'' كفار مكد كَتِ سَكِّهِ بِقِرْ آن مكداور طائف كى برخ آدى پر كيوں ندنازل كيا گيا۔''
كا مصداق بھى وليد ہى تھا ۔ قريش كاس قول ہے واضح ہوتا ہے جے قرآن كريم نے
بھى بيان كيا ہے كدوہ يہ بھے تھے يا اگر كى شخص پر آسان ہے وہى كانزول ہوتا ہى تھا تو
اس غرض كے ليے وليد ہے بہتر كوئى شخص نہيں اور وہ اپنى عظمت اور منزلت كے اعتبار
ہے تھ مظھر آئے ہيں زيادہ اس فحت كاحق وار ہے۔

(فَرُنِیُ وَمَنُ خَلَقُتُ وَحِیْدًا ٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا ٥ وَبَنِیْنَ شُهُودًا٥ وَمَقِیْدًا ٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا ٥ وَبَنِیْنَ شُهُودًا٥ وَمَهَّدُتُ لَهُ تَمُهِیدًا ٥ ﴾
(الله فرمات بین:) جھاس فض سے بچھ لینے دوجس کویس نے یک و فہا پیدا کیا ہے، اے مال کشرت کے کشر دیا اور جیٹے دیے کہ جو ہر وقت اس کے پاس (تنومند اور صحت والے ضدمت کے کشر دیا اور جیٹے دیے کہ جو ہر وقت اس کے پاس (تنومند اور صحت والے ضدمت کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ليے) حاضرر سے میں اور ہرطرح كاسامان اس كے ليے مهيا كرويا ہے۔"

مندرجہ بالا آیات ہے واضح ہوجاتا ہے کہ خالد کا والداپی تو میں انتہائی بلند مرتبے کا مالک تھا۔خالد کی پرورش ایک ایسی تو میں ہوئی تھی جوشجاعت ، توت و طاقت اور عزت و و جاہت میں اپنی مثال آپ تھی۔والدین اور قبیلے کا اثر خالد پر بہت گہرا پڑا اور انہوں نے عقل مندی و دانائی ، شجاعت اور بہاوری اور فنون حرب ہے واقفیت میں انتہائی کمال حاصل کیا۔ انہی خوبیوں کی بدولت اپنی آئندہ زندگی میں خالد نے وہ کا رہائے نمایاں سرانجام و یے جوتاریخ کے صفحات میں آب زرے لکھے جانے کے قابل میں۔

قريش ميں خالد رضافته کامر تنبه ومقام

صفحات ما قبل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قصی بن کلاب نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا اوران کی جگہا ہے قبیلے قریش کو آباد کیا تھا۔اس وقت سے مکہ اور بیت الحرام کی ریاست قریش کے ہاتھوں میں آگئتی ۔ بیریاست چیشعبوں میں بٹی ہوئی تھی ۔ الحرام کی ریاست قریش کے ہاتھوں میں آگئتی ۔ بیریاست چیشعبوں میں بٹی ہوئی تھی۔

وارالندوۃ .....ا یک عمارت تصی نے کعبے بالقابل بنائی تھی۔اس میں قریش کے سر
 برآ وردہ اشخاص اور سردار باہمی معاملات پر گفت وشنید کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔

اللواء.....(علم برداری)علم بردار ہی جنگ کے لیے جھنڈ اتیار کرتا تھا اور وہی دوسرے لوگوں کوچھوٹے جھنڈ نے بنا کر بھی دیتا تھا۔

 آجابته الکعبه ..... ( کعبه کی دربانی ) جس شخص کے سپر دید خدمت ہوتی تھی وہی کعبہ کا
 دروازہ کھولتا تھااور کعبہ کے متعلق تمام امور کی گلہداشت ای کے ذمہ ہوتی تھی ۔
 دروازہ کھولتا تھا اور کعبہ کے متعلق تمام امور کی گلہداشت ای کے ذمہ ہوتی تھی ۔
 دروانہ کے دمہ ہوتی تھی ۔
 دروانہ کی میں میں میں دروانہ کی میں ہوتی تھی ۔
 دروانہ کی میں کی دربانی ) جس شخص کے سپر دیا ہوتی تھی اور کی میں کی میں ہوتی تھی ۔
 دروانہ کی تعلق کی دربانی ) جس شخص کے سپر دیا ہوتی تھی اور کی تعلق کی دربانی کی دربانی کی تعلق کی تعلق کی دربانی کی دربانی کی تعلق کی تعلق کی دربانی کی دربانی کی تعلق کی دربانی کی دربانی کی دربانی کی دربانی کی دربانی کی تعلق کی دربانی کی دربا

رفادۃ ۔۔۔۔۔( ھاجیوں کی مہمان نوازی اور اعانت ) رفادۃ ہصی نے قریش پر فرض کی تھی۔۔وہ ہرسال جج کے قریب تمام قریش ہے حسب تو فیق رقم اکٹھی کرتا اور اس رقم ہے کھانا پکواکر نا دار اور غریب ھاجیوں میں تقلیم کرتا تھا۔

قیادت .....یعنی جنگوں کے موقع پرسپد سالاری کے فرائض سرانجام دینا۔

تصی نے اپنی زندگی میں بیتمام مناصب اپنے ہاتھ میں رکھے۔وفات کے قریب اس نے کعبہ کی تولیت کے تمام امور اینے بوے ال کے عبدالدار کے سپر دکر دیتے عبدالدار کی وفات کے بعد اس کے بیٹوںاور بھتیجوں بنوعبد مناف میں ان مناصب کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔اوراس اختلاف کے نتیج میں قریش بھی دوحصوں میں بٹ گئے۔ایک حصہ بنوعبدالدار کی حمایت کرنے لگا اور دوسرا حصہ بنوعبد مناف کی ۔ بنوعبدالدار کے حلیفوں نے ان کی امداداوراعانت کا حلف اٹھایا اور بنوعبد مناف کے حلیفوں نے ان کی امداد واعانت کا قریب تھا کہ قریش میں جنگ چھڑ جاتی لیکن بعض لوگوں نے ﷺ میں پڑ کرصلے کرادی اور ان مناصب کو جوکلیة عبدالدار کے ہاتھ میں تھے۔ بنوعبدالدار اور بنوعبدمناف میں تقتیم کر دیا اور پر آ ہت آ ہت بیمنامب قریش کے تمام قبائل میں تقیم ہو گئے۔اس جگہ ہم ان کامخفر سا تذكره كرتے بين تاكه بيمعلوم موسكے كه سيدنا خالد رفائية كوفر يش ميں كيا حيثيت حاصل تقى \_ اسلام کے ظہور کے قریب قریش کے دس قبائل میں سے دس اشخاص کو نمایاں حیثیت حاصل تھی کیونکہ مناصب عالیہ کی تقسیم انہی دس اشخاص میں ہوئی تھی۔وہ دس اشخاص ہیہ تھے: (۱) ہاشم \_ (۲) امیر\_ (۳) نونل \_ (۴) عبدالدار\_(۵) اسد\_(۲) تیم \_(۷) مخزوم \_ (٨) عدى \_(٩) جح \_(١٠) سهم \_ بنو ہاشم میں سے سیدنا عباس بن عبد المطلب کے سپر دسقایة تھی یعنی ج کے دنوں میں حاجیوں کو پانی کی بھم رسانی کا ساراا نظام ان کے ذھے تھا۔ اسلام كے بعد بھى وہ اس خدمت ير فائز رہے۔ بنواميد بيس سے ابوسفيان بن حرب كے سير دعلم برداری تھی۔ جنگ کے دوران میں جھنڈ اانبی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ بنونوفل میں سے حارث بن عامر کے بیر در فادۃ تھی۔جب حج کا موقع قریب آتا تو تمام قریش حسب استطاعت کچھنہ کچھرقم نادار جاجیوں کی خوردونوش کے لیے ان کے پاس جمع کرادیے اور وہ کھانا پکوا کر حاجیوں میں تقسیم کر دیتے \_ بنوعبدالدار میں ہے عثان بن طلحہ کے سپر د کعبہ کی تگرانی اورا نظام تھا۔ دارالندوۃ کا انتظام بھی بنوعبدالدار کے سپر دتھا۔ بنواسد میں سے پزید بن زمعہ بن اسود مثیر تھے۔جب رؤساء قریش کی بات پرمتفق نہ ہو سکتے تو معاملہ مشورے کے لیے پزید بن زمعہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور جو فیصلہ وہ کرتے سب کوقبول کرنا پڑتا۔ پزید نے جنگ

وَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

طائف میں جام شہادت نوش کیا۔ بوتیم میں سے سیدنا ابو برصدیق سے سپر د'اشناق'کاکام سے ایمام جرمانے اور خون بہا آپ کے پاس جمع ہوتے تھان کے علاوہ اور کی شخص کے پاس جمع ہونے والے خون بہا کو قبول نہ کیا جاتا تھا۔ بنو مخزوم میں سے سیدنا خالد "بن ولید کے سپر د' قبہ' اور'' اعنہ' بعینی فوجی کی ہے کا انتظام اور سپر سالاری تھی۔ قریش جنگ کے لیے جو سامان اکٹھا کرتے تھے وہ انہی کی تحویل میں رہتا تھا۔ جنگی گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی انہی کے سپر د تھی ۔ بنوعدی میں سے سیدنا عرائی کے پر د تھی۔ بنوعدی میں سے سیدنا عرائی انتظاب کے پیر د' سفار ق' تھی۔ یعنی جب قریش اور عرب کے کسی دوسر نے قبیلہ کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تو قریش انہیں اپنی طرف سے سفر بنا کر بھیجے تھے۔ اگر قبائل کے درمیان عزت و مفاخرۃ کا مقابلہ ہوتا تھا تو سیدنا عرائی کو خالث بنایا جاتا اور جو فیصلہ وہ دیتے تھے قبائل اسے قبول کرتے تھے۔ بنو تج میں سے صفوان بی فال نا کال کر دیتا۔ بنو سپم میں سے حارث بن قیس کے سپر دوہ اموال ہوتے تھے جو وہ اسے نال موال کو دیتا۔ بنو سپم میں سے حارث بن قیس کے سپر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش ایش کی سپر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش ایش کا کر بیتا۔ بنو سپم میں سے حارث بن قیس کے سپر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش ایش کا کو ایس کا تھوں کے بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کے بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کا کہ کو تھا۔ بنو سپم میں سے حارث بن قیس کے سپر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کا کھوں کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش ایش کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو قریش کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو تھی کھوں کی کھوں کی کھوں کی بیر دوہ اموال ہوتے تھے جو تھی کی کھوں کے دوس کے بی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے بی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں

# (خالدكا پيثيه

تاریخ کی کتابوں میں سے بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ اسلام نے بل سیدنا خالد زبائفۂ کا پیشہ کیا تھا۔ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا خالد کے والد بہت امیر کبیر تھے اور بے شار باغات کے مالک تھے۔ ایسی صورت میں یہ بات آسانی سے مجھ میں آسکتی ہے کہ خالد اوران کے بھائیوں کوکوئی پیشہ اختیار کرنے یا تجارت کے لیے سفر پر جانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے مال ودولت سے نوازر کھا تھا۔

مارے اس خیال کی تائیہ میملی نے بھی کی ہے۔ وہ آیت ﴿ وَبَنِیْنَ شَهُو دُا ﴾ کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں ؟''ولید کواللہ تعالی نے ایسے بیٹے دیئے تھے جواس کے ساتھ رہے۔ تھے سفر کرنے یا مکہ سے باہر جانے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ایکے والد کے پاس بے شار مال و دولت موجود تھی۔'' الوی وغیرہ نے بھی اپنی تفاسیر میں انہی خیال کی تائید کی ہے۔

ان امور کی موجود گی میں اغلب گمان یہی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں سیدنا خالد ؓ نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا تھا۔

تا ہم ہے کارر ہنا ان کی فطرت کے سراسر خلاف تھا۔ان دنوں امیروں اورسر داروں کے بیٹوں کے دلچپ ترین مشغلے گھوڑ ہے کی سواری اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے تھے۔شوق کا بیہ حال تھا کہ گھوڑ ہے کو سدھانے کے علاوہ اس کے دانہ پانی کا بھی ساراا تظام لڑکے خود ہی کرتے تھے۔خادموں کے سپر دبھی بیکام نہ ہوتا تھا۔خالہ بھی امراء کے دوسر بے لڑکوں کی طرح ای شغل میں مشغول رہتے تھے۔آپ کے لیے تو یہ مشغلہ اور زیادہ اہم تھا کیونکہ ان کے قبیلے، بنونخزوم کے سپر دجنگی کیمپ کا انتظام اور فوجی گھوڑ ل کی تکہداشت تھی۔ (جوان ہونے پر یہ ڈیوٹی سیدتا خالد سے سپر دکی گئی) بیام موتاح بیان نہیں کہ جس شخص کو شہواری اور گھوڑ دوڑ میں مہارت حاصل نہ ہو،ا سے لئکر کی سپر سالاری اور جنگی گھوڑ وں کی تکہداشت کا اہم کا م سپر د

لیکن محض شہسواری ہی کافی نہتھی بلکہ جب تک نوجوانوں میں پھرتی ، چالا کی شجاعت ،خطرات سے بے پروائی اور جنگی مہارت کی صفات موجود نہ ہوتی تھیں انہیں قبیلے میں عزت کا مستحق نہ سمجھا جاتا تھا۔خالد میں بیتمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔

مندرجہ بالا بیان سے بیر نہ بھولیا جائے کہ سیدنا خالد رہائیں کا کام صرف گھوڑ دوڑا ناہی مخاردوں سے سے تھا۔ دوسرے معززین قریش کی طرح وہ بھی یقینا تنخواہ دار ملازم رکھ کراپنا مال تجارت کے لیے ان کے حوالے کر دیتے ہوں گے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کمیں اور تجارت سے جومنا فع حاصل ہووہ انہیں لاکردے دیں۔ البتہ تجارت کے لیے سیدنا خالد ڈٹائٹو کا خود مکہ سے باہر نگلنا کسی تاریخ سے ثابت نہیں۔

کوئی شخص اپنے فرائض کی بجا آوری ہیں اسی وفت کا میاب ہوسکتا ہے جب اے ان کا موں میں حد درجہ مہارت ہواور اس میں جبلی طور پروہ کا م کرنے کی استعداد موجود ہو۔ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہیر دکوئی ایسا کا م کر دیا جائے جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوتو وہ اس میں بالعموم ناکام ہوتا ہے اور خواہ کتنا ہی ہوشیار اورکیسی ہی صلاحتیوں کا

ما لک کیوں نہ ہو وہ متوسط ہے بھی کم درجے کا ثابت ہوتا ہے۔اس کے برعکس اگر فطری استعداد کے ساتھ ساتھ فرائض میں رغبت اور ان کی طرف میلان بھی ہوتو یہ چیز سونے پر سہا گہ ثابت ہوتی ہے اوراس شخص کی کامیا بی میں کوئی شک باتی نہیں رہتا۔

سیدنا خالہ قد رت کی طرف ہے جنگی دل و د ماغ لے کر آئے تھے۔خاندانی رویات نے ان کی فطری صلاحیتوں کومزید انجرنے کا موقع دیا ۔جنگی فرائض کی بجا آوری ان کے راہوارشوق کے لیے مہیز ثابت ہوئی اورسیدنا خالہ ایک ایسے زبردست جنگی ماہراورعظیم سپہ سالاربن گے جن میں بڑے بڑے قائدین عساکر کی تمام صفات کوٹ کوٹ کر تھری ہوئی تھیں۔ اس ز مانے میں کوئی فوتی سکول نہ تھا جہاں سیدنا خالہ فوتی تربیت حاصل کرتے ۔ آپ کی تربیت جنگ کے میدانوں اور مدرسیم ٹل میں ہوئی الی تربیت کا لازی نتیجہ تھا کہ آپ شجاع کی تربیت جنگ کے میدانوں اور مدرسیم ٹل میں ہوئی الی تربیت کا لازی نتیجہ تھا کہ آپ شجاع مور پر واقف تھے لئے کرمیں جن صفات کا ہونا ضروری تھا ان میں سے ہرایک پر آپ کی نظر کر کھنے والے تھے۔ ان صفات کا ہونا خروری تھا ان میں سے ہرایک پر آپ کی نظر پر کئی نظر رکھنے والے تھے۔ان صفات کی موجودگی میں بیجا ننا کوئی مشکل بات نہیں کہ آپ کی کا میانی کا راز کیا تھا۔

آپ کے حب نب اور اپنے قبیلے میں آپ کے مرجے کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں سے اسلام کا دور نثر وع ہوتا ہے۔

# (خالد رضافته کی معاندانه کوششیں

دوسرے سردارانِ قریش کی طرح خالاً بھی شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ رسول کریم مظیم آیا آور آپ پر ایمان لانے والوں کو سخت نا پیند کرتے تھے۔اس مخالفت اور دشمنی کا اثر تھا کہ بعد میں جب کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں تو خالد ا کی پوری کوشش بیہوتی تھی کہ مسلمان نیست و نابود ہوجا ئیں۔

جنگ اُحد کے موقع پر جنگ کا پانسہ بلٹنے میں سب سے زیادہ حصہ خالد ہی کا تھا ، ابتداء

والمستحددة المستحددة المستحدد المستحددة المستحدد المستحدد

میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے کہ ان کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد نے اپنا دستہ لے کر پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔

اگرخالص اس موقع پر دوراندینی اور جنگی چالوں نے کام نہ لیتے اوراس موقع کو جوان کے ہاتھ آگیا تھا ضائع کر دیتے تو کفار مکہ کے لیے جنگ احد کی فلست بدر کی فلست ہے کم نہ ہوتی ۔اگر مسلمان اس موقع پر فتح یاب ہوجاتے تو کفار کو پھر بھی مسلمانوں پر جملہ کرنے کی جرائت نہ ہوتی اور اغلب یہی تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر بھی کفار مسلمانوں کے سامنے سدِراہ بن کر کھڑے نہ ہوسکتے اور انہیں زیارت کعیہ سے نہ روک سکتے۔

# (جنگ خندق

جنگ خندق کے موقع پر خالد ان چنیدہ لوگوں میں سے تھے جو سارا دن خندق کے کنارے کنارے گشت کرتے رہنے تھے، تا کہ اگر خندق کا کوئی حصہ کمزور معلوم ہو یا مسلمان غفلت کی حالت میں ہوں تو وہ خندق پار کر کے مسلمانوں پرحملہ کرسکیں۔

لیکن مسلمان بھی ہا وجود انتہائی مشکلات کے کفار کے ارادں سے عافل نہ تھے۔ جب بھی وہ محسوس کرتے کہ خالد انتہاں مشکلات کے کفار کے ارادں سے عافل نہ تھے۔ جب بھی وہ محسوس کرتے کہ خالد انتہاں چیچے ہٹا دیتے ۔ اگر خالد ڈاٹٹو کو خندق پار کرنے کا موقع مل جاتا تو مسلمانوں کے لیے ایک نازک صورت حال پیدا ہوجاتی ۔ جنگ خندق میں جب لشکر کفار میں مسلمانوں کے لیے ایک نازک صورت حال پیدا ہوجاتی ۔ جنگ خندق میں جب لشکر کفار میں عام بھگدڑ مچی اور گھرا ہے میں کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہاتو اس وقت دواشخاص ، خالد ابن مان کا ہوش نہ رہاتو اس وقت دواشخاص ، خالد ابن وہ کہ ان پر جملہ کریں تو وہ ان کی حفاظت کریں ۔ چنا نچے بیدونوں دوسوسواروں کے ساتھ بطور ''ساقہ' افتکر کے پیچھے پیچھے ان کی حفاظت کریں ۔ چنا نچے بیدونوں دوسوسواروں کے ساتھ بطور ''ساقہ' افتکر کے پیچھے پیچھے دیے تاکہ کسی متوقع خطرے کی صورت میں مقابلہ کر سکیں ۔

اس واقعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کوخالد پر کتنا بھروسہ اور اعتادتھا۔ اسے یقین تھا کہ خطرات اور مصائب سے انہیں اگر کوئی شخص محفوظ رکھ سکتا ہے قو وہ خالد "ہی ہیں ۔خالد" کے اتن عظیم ذمہ داری کوقبول کر لینے سے یہ بھی پیتہ چلتا ہے کہ انہیں خودا پنے اوپر کتنااعیادتھا اور وہ کس



فز وہ خندق کا ایک تفصیلی فنشہ جس میں مدید کے قریبی مضافات کی جغرافیا کی اور محکری پوزیش کو بھی واضح کیا گیا ہے اور مدید کے گر دخندق کے مقامات کو واضح کر کے چیش کیا گیا ہے۔



طرح بلاخوف وخطرشد پرخطرات میں اپنے آپ کوڈال دیتے تھے۔اپنے او پراعماد کا یہی جذبہ ان کی آئندہ پوری زندگی میں کار فرمار ہا۔

### (مديبير)

حدیدیہ کے موقع پر جب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو قریش نے آپ کی آ مد کا حال سننے پر خالد رٹائٹیئے کو مزید تحقیق کے لیے بھیجا۔ چنا نچ آپ دوسوسوارا پنے ہمراہ لے کر''کراع النیم'' کے مقام پر پہنچ ، وہاں رسول کر یم مسلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گا اس وقت وہ جس روقت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گا اس وقت وہ بخبری میں صحابہ پر جملہ کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد کے ارادے سے اطلاع دے دی جس پر آپ نے صلو ق خوف کا حکم دیا۔ وہ اس طرح کہ باری باری ایک دستہ نماز میں مشغول رہتا۔ اگر قریش معاہدہ صلح کرنے پر آ مادہ نہ ہو جاتے تو یقینا تاریخ میں نجملہ اوراژ ائیوں کے جنگ حدیدیکاؤکر بھی آتا جس میں خالد شمایاں حصہ لیتے۔ تاریخ میں نجملہ اوراژ ائیوں کے جنگ حدیدیکاؤکر بھی آتا جس میں خالد شمایاں حصہ لیتے۔

### عمرة القضاء

اس زمانے میں انہیں اسلام اور مسلمانوں ہے اس درجہ نفرت اور دشمنی تھی کہ ملے حدیبیہ کے اگلے سال جب معاہدے کے مطابق مسلمان عمرة القصناء کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے و خالد سلمان عکہ علی داخت نہ کر سکتے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے مسلمان مکہ میں داخل ہوں عالانکہ مسلمان بھی خانہ کعبہ کی نظیم کرنے میں ان سے کی طرح کم نہ تھے ان کے اور اہل مکہ کے درمیان عمرة کرنے کے متعلق ایک سال قبل با قاعدہ معاد بدہ ہو چکا تھا اور اکثر مسلمان جوخانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے وہ قریش ملکہ خاص ان کے قبیلے میں ہے تھے کین عقیدے کی پختگی نے ان تمام باتوں کونظر انداز کر دیا۔ گونٹرک کی حالت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید دعمن شے لیکن عقیدے کی وہی



محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الله ی متابعات الله ی متابعات کی الله ی ی الله ی ی الله ی



and which from the separate religions of the second second second second



### قبول اسلام سے وفات رسول طف علیا تک

قبول اسلام

مؤرخین اس بارے میں باہم کافی اختلاف رکھتے ہیں کہ سیدنا خالد ڈٹاٹٹوڈ کو لئے ہے۔۔ میں اسلام لائے؟ بعض کہتے ہیں ہے میں مسلمان ہوئے یعض کہتے ہیں؛ آبھی ہیں بعض کہتے ہیں ؛ بے پیش اور بعض کا خیال ہے مرھ میں، ہے جاور آبھے میں آپ کا اسلام لانا بعیداز قیاس ہے۔ جن لوگوں کا بی خیال ہے انہوں نے اپنی تائید میں کی قتم کے دلائل پیش نہیں کے۔ چنانچے بہت ہے تقدمؤرخین نے بوے زورے اس خیال کی تر دید کی ہے۔

ه جاور ۲ جے کے خارج از بحث ہوجانے کے بعداب بیسوال رہ جاتا ہے کہ لے بھے اور ۸ جے میں سے کس سند میں آپ اسلام لائے ۔ کتب تاریخ وسیر کی اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ آپ نے فتح مکہ سے چھاہ اورغز وہ موتہ سے دو ماہ قبل صفر ۸ ھے میں اسلام قبول کیا۔ ہمارااس نتیج پر پہنچنے کی بنیا ددوامور پر بنی ہے۔

ا سر الکھیں اس اور ایون ہے۔ اور اس کے پر سکھی ن بوردور اور پون ہے۔ (ا) تاریخی شہادتیں۔ (ب) عقلی امور جوتاریخی شہادتوں کے مطابق ہیں۔

(الف) سب سے پہلے ہم تاریخی شہاد تیں پیش کرتے ہیں:

ابن سعد سید نا خالد رفتانشد بن ولید کا اپنا قول نقل کرتے ہیں: ''ہم دونوں (خالد رفتانشد اور
عرو بن العاص رفتانشد )رسول کریم مضیاتیا کی خدمت میں میم صفر ۸ ھاکو حاضر ہوئے۔

ابلاذری لکھتے ہیں: ''عمرو بن العاص نجاشی کے پاس ہے ملمان ہو کرلوٹے ، رائے میں انہیں عثان بن طلحہ اور خالد زخالی بن ولید ملے جورسول کریم مضافیق کے پاس مدینہ جارہے تھے۔ چنا نچہ یہ تینوں صفر ۸ھ میں رسول کریم مضافیق کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔''

این قتیبه لکھتے ہیں: "سیدنا خالد بنائنی بن ولیدسیدنا عمرو بن العاص بنائنی اورسیدنا عثان



بن طلحه فراننیه ۸ ه جری میں اسلام میں داخل ہوئے۔"

- طبری میں ہے: ''صفر ۸ ھیں سیدنا عمر و بن العاص نے رسول کر یم ملطے این کی خدمت
   میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ وہ نجاشی کے پاس ہے مسلمان ہو کر آئے تھے۔ عمر و بن
   العاص کے ساتھ ہی عثمان بن طلحہ عبد ری ڈٹائنڈ اور خالد ڈٹائنڈ بن ولید بھی مسلمان ہونے
   کے لیے مدینہ آئے۔''
   کے لیے مدینہ آئے۔''
   کے لیے مدینہ آئے۔''
   کے لیے مدینہ آئے۔''
   کے ایک مدینہ آئے۔' ایک مدینہ آئے۔''
   کا مدینہ آئے۔' ایک مدینہ آئے۔ ایک مدینہ آئے۔' ایک مدینہ آئے۔' ایک مدینہ آئے۔ ایک مدینہ آئے۔' ا
- ابن عساكرواقدى كاقول نقل كرتے ہوئے رقم طراز ہيں: "ہمارے نزديك بيہ بات مسلم الثبوت ہے كہ سيدنا خالد ڈالٹؤ غزوة خيبر ميں شريك نہيں ہوئے ۔وہ عمرو بن العاص اورعثان بن طلحہ بن الى طلحہ، يہ تينوں فتح كمہ ہے قبل كيم صفر ٨ ھكواسلام لائے شخصے."
- ابن اثیر لکھتے ہیں: ''اس سنہ ۸ھ کے دوسرے مہینے (صفر) میں عمرو بن العاص نے رسول کرتیم میں اللہ بی خالد ڈالٹیڈ بن رسول کرتیم میں خالد ڈالٹیڈ بن ولیداورعثمان بن طلحہ عبدری ڈالٹیڈ مسلمان ہونے کی غرض ہے مدینہ آئے۔''
- ابوالفداء لکھتے ہیں: '' ۸ھ میں خالد رہائٹی بن ولید ، عمرو بن العاص رہائٹی ، اسہمی اور عثمان بن طلحہ رہائٹی بن عبدالدار مسلمان ہوئے کے لیے مدینہ آئے۔''

ان کےعلاوہ بھی سینکڑوں شہادتیں دی جاسکتی ہیں لیکن ہم غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لیے انہیں درج نہیں کررہے۔

(ب) تاریخی شہادتوں کے بعداب معقولات کی جانب آتے ہیں۔

بلاذری فتح مکہ کے حالات لکھتے ہیں: ''رسول کریم مشکھتے نے فتح کے بعد خانہ کعبہ کی چاہی ختان بن طلحہ کومرحمت فرمائی جو ۸ ھیں اسلام قبول کر چکے تھے۔''

تاریخی شہادتوں ہے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ عثمان بن طلحہ زلائٹو سیدنا خالد زلائٹو بن ولیداورسیدنا عمرو بن العاص ڈلائٹو کے ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ آئے تھے۔اس لیے سیدنا خالد زلائٹو کا اسلام قبول کرنا بھی ۸ھے ہی میں ماننا پڑے گا۔

اکثر مؤرنفین جب سیدنا عمرو بن العاص زبانی کا سلام لانے کا حال بیان کرتے ہیں تو

حودان کا اپنایہ قول بھی بیان کرتے ہیں: "و ذالک قبل الفتح " یعنی" یہ واقعہ فتح مکہ

ہم نے مہیے کا ہے۔ "اگر یہ واقعہ ۵ ھیا ۲ ھا ہوتا تو آئیس یہ کہنے ہے کیا چیز مانع ہوتی کہ

ہم نے حدید یہ کے بعد یا عمرة القصاء ہے پہلے اسلام قبول کیا۔ لیکن صرف یہ کہنے ہے کہ

ہم نے فتح مکہ ہے پہلے اسلام قبول کیا تھا ۔ چانچہ اس بارے میں سیرت ابن ہشام میں بھی

تھوڑ ابی عرصہ قبل اسلام قبول کیا تھا۔ چانچہ اس بارے میں سیرت ابن ہشام میں بھی

سیدنا عمرو بن العاص کا بھی قول درج ہے۔ لیس یہ نتیجہ کی صورت بھی نہیں نکل سکتا کہ

آپ فتح مکہ ہے ایک سال یا دوسال قبل اسلام لائے تھے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے

اسلام لانے کو فتح مکہ کی بجائے کی ایسے واقعہ سے مسلک کرتے جو قریب ہی کے

زمانے میں گزر ابوتا۔

(3) جن کابوں میں سیدنا خالد رہائی کے بھائی ولید بن ولید کے اسلام لانے کا ذکر ہے ان میں یہ ندکور ہے کہ عمرة القصناء کے دوران رسول کریم ملطق آنے نے ولید ہے کہا: ''افسوس خالد رہائی ہارے پاس نہیں آئے اگر وہ آتے تو ہم بڑی گر بحوثی ہے ان کا خیر مقدم کرتے ۔ خالد رہائی ہوئی ہے شخص کوتو اسلام قبول کرنے میں کوئی تا ال نہیں کرنا چاہئے ۔'' یہ من کر ولید نے خالد رہائی کو ایک خط کھھا جس میں رسول کریم ملطق آئے یہ ارشا دات درج کرئے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ۔ بھی خط خالد رہائی کے اسلام لانے اور ججرت کرنے کا سبب بنا اس واقعہ ہے بھرا دے معلوم ہوجاتا ہے کہ عمرة القصناء تک سیدنا خالد رہائی اسلام نہیں لائے تھے۔

یرہ با و کریم مشخطی ایمی میں دیارغ ہوکر ذی الحجبہ کے جیس واپس مدینہ تشریف لے گئے ۔ سے ان امور کی موجود گی میں زیادہ سے زیادہ بیر کہا جا سکتا ہے کہ خالد زلائفڈ نے ہجرت کا ارادہ کے دی کے آخری ایک یا دوروز میں کیا تھا اور اپنے اس ارادے سے اپنے بعض رفیقوں کو مطلع کیا ۔ مقاجس سے ان کے اسلام لانے کی خبر مکہ میں پھیل گئی اور ابوسفیان اور عکر مدین ابوجہل سے ۔ متی ہوئی

قابلِ اعماد مؤرخين كابيان بكرسب = اجم واقعه جس ميل سيدنا خالد والتي اسلام

لانے کے بعدرسول کریم مطابق آئے ساتھ شریک ہوئے ، فتح مکہ ہا دوسب سے پہلا غزوہ جس میں آپ نے حصہ لیاغزوہ موتہ ہے۔غزوہ موتہ اور فتح مکہ دونوں واقعات کہ میں ہوئے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سیدنا خالد زائٹی کے حیس اسلام لائے تو کیا یہ بات قیاس میں آ نے والی ہے کہ آپ اتنا عرصہ لوگوں کی آئھوں سے بالکل اوجھل رہے۔ نہاں دوران آپ کا کوئی ذکر سننے میں آتا ہے اور نہ کی غزوہ یا سریہ میں آپ حصہ لیتے ہیں۔ کیا رسول کریم مطبق آئے آئے شروع میں آپ کی قدر نہ کی ؟ لیکن یہ س طرح ہوسکتا ہے؟ سیدنا خالد زائٹی ایک شخصیت تھے ہی نہیں کہ اتنا عرصہ خاموشی سے گزارد سے اور کی شخصی وا پہلے اور کہ مطبق آئے ہی اتنا عرصہ آپ کونظر کر سکتے تھے جب کہ خود سیدنا خالد زائٹی بن ولید فرماتے ہیں کہ: ''اسلام لانے انداز نہ کر سکتے تھے جب کہ خود سیدنا خالد زائٹی بن ولید فرماتے ہیں کہ: ''اسلام لانے کے بعد رسول کریم مطبق آئے آئے کی موقع پر بھی مجھے دوسر صحابہ سے ملیحہ و نہیں رکھا۔''

© جولوگ <u>کھی</u>مں آپ کے اسلام لانے کا ذکرکرتے ہیں وہ نہ کی خاص مہینے کا ذکر کرتے ہیں وہ نہ کی خاص مہینے کا ذکر کرتے ہیں اور نہ بالصراحت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسموقع پر اسلام لائے۔اس کے برعکس جن لوگوں نے مرم ہیں آپ کا اسلام لا نابیان کیا ہے انہوں نے سنم ہمینہ اور دن تک بیان کردیا ہے۔
تک بیان کردیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو وقت تک بیان کردیا گیا ہے۔

ان تمام عقلی اور تاریخی دلائل کی موجودگی میں جوہم نے اوپر بیان کیے ہیں ہم پورے وثوق کے کہد سکتے ہیں کہ خالد زخائیہ صفر ۸ ہے میں اسلام لائے۔ہماری رائے کی تائید بستانی کی دائرة المعارف،ڈاکٹر حسن ابرہیم کی کتاب 'عمرو بن العاص' اور گین کی تاریخ '' دوال سلطنت روما'' سے بھی ہوتی ہے۔

اس بحث کوہم نے طول اس لیے دیا ہے کہ خالد من اللہ کا سنے کے متعلق روایات میں بہت اختلاف اور ابہام پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ واضح اور بین دلیلوں کے ذریعہ آپ کے اسلام لانے کا زمانہ معین کر دیں۔ اب ہم سیدنا خالد رہا ہے ہی ولید ہی کی زبان سے آپ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ''جب اللہ تعالی نے جھے پر اپنا فضل نازل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی ہیں: ''جب اللہ تعالی نے جھے پر اپنا فضل نازل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی



سجان الله! بدوہ مقام ذی ثان ہے کہ جہاں معرکہ کے دوران جب رسول اللہ کے دیمان مبارک شہید ہو گئے تو آپ کولا کریمہال پٹھایا گیا۔ جبل رماۃ کا کچھ صدبھی نظر آ رہاہے کہ جہاں تیرا نداز صحابہ تعین کئے تھے اور خالد بن ولیڈنے اور عکرمہ کے (دور جاہلیت میں ) اپنے فوجی دیے ہے کہ ہاتھ ل کرتیرا ندازوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر حملہ کردیا جس سے رسول اللہ زخمی ہوگے۔

and areas a house of head and the light of t

محبت پیدا کر دی اور مجھے سوچتے ہی صلاحیت عطاء فر مائی ۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں محمد (مشیقاتیم) کے خلاف ہر جنگ میں لڑالین ہمیشہ ہی ناکائی کا مند و یکھنا پڑا۔ ہم اسلام کی شان وثوکت مثانے میں کامیاب نہ ہو سکے ۔ آ ہستہ آ ہستہ میرے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں ۔ کوئی نیبی طافت بر ورمیرے دل میں محمد مشیقاتیم کے لیے جگہ پیدا کر رہی تھی ۔ جب محمد مشیقاتیم عمرة القصناء کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ ہے نکل گیا اور پیدا کر رہی تھی ۔ جب محمد مشیقاتیم عمرة القصناء کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ ہے نکل گیا اور جب سے رسول اللہ مشیقاتیم نے بھے طلب فر مایا لیکن میں مہاں تھ تھے ۔ رسول اللہ مشیقاتیم نے مجھے طلب فر مایا لیکن میں کہاں تھا؟ اس پر میرے بھائی نے مجھے خطاکھا:

#### المالة الخالعة

جھے تجب ہے کہ تم اسلام ہے اس قدر برگشتہ کیوں ہو؟ حالانکہ جس عقل کے تم مالک ہووہ بھی بھی تجب ہے کہ تم اسلام کے تقیق نور ہے ہے بہر ہنیںں رہ عتی رسول اللہ مشاہلاتی بھی سلام کے تقیق نور ہے ہے بہر ہنیںں رہ عتی رسول اللہ مشاہلاتی کی خدمت دریافت فر مایا اور پوچھا کہ:''خالد فرائلاتی کہاں ہیں؟''میں نے رسول اللہ مشاہلاتی کی خدمت میں عرض کیا کہ:''خالد میں اللہ بی لائے تو لائے۔'' آپ مشاہلاتی نے فر مایا:''خالد فرائلاتی جیسا شخص بھی اسلام کی حقیقت ہے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگروہ مسلمانوں کے ساتھ ل کر فرائل میں مشرکین ہے لائے تو بیان کے لیے بہتر ہوتا۔''اے برادر! .....تم بہت دنوں تک گراہی میں رہے ہو،اب حقیقت کو پیچانواور سید ھے داستہ پرآ جاؤ۔''

یہ خط پڑھ کرمیرے دل پر پڑے ہوئے تاریک پردے پھٹ گئے اور جھے اسلام سے
رغبت پیدا ہوگئی۔ سب سے زیادہ خوشی جھے اس گفتگو ہے ہوئی جورسول اللہ مطفی آنے میرے
متعلق میرے بھائی سے کی تھی ۔ آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہونے کا مصم ارادہ کرلیا۔ انہی دنوں میں نے بیخواب بھی دیکھا کہ میں ایک
ویران چیٹیل اور نگ جگہ میں ہوں لیکن اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور میں وہاں سے نکل
کرایک فراخ اور سرسز وشاداب میدان میں آگیا۔

جب میں نے مکہ نے نکلنے کی تیاری ممل کر لی تو میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس سے



اس تقشہ میں رسول اللہ مختیج کے مقام کی نشائد ہی وسو جودگی واضح کی گئی ہے۔ اور مختین کے مقام پر رسول اللہ مختیج کے تعینات کردود سے کی پوزیش کی ایمیت اور جنگی نتائج پراٹر انداز ہونے اور فائق رہنے کی حقیقت کھل کرسا مندآ رہی ہے۔ اس کے معاور واس نقشہ میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح خالد زبانہ جالمیت میں حکر مدکوسا تھ مطا کر مسلمانوں کے سامنے صف آ را وہو گئے ان کے چیجے قریش کا سپال کی لائن بحال رکھنے کا کیمپ نظر آ رہا ہے۔ ای صورت حال میں کفراور اسلام کے درمیان معرکدآ رائی شروع ہوجاتی

اس کے بعد میں عرمہ بن ابوجہل سے ملا اور وہی بات جو میں نے صفوان سے ہی تھی اس سے بھی ہیں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جوصفوان نے دیا تھا، تب میں نے اس سے بھی درخواست کی کہ وہ ان با توں کو اپنے تک ہی محد و در کھے اور کی سے ان کا ذکر نہ کر ہے۔ یہ بات اس نے قبول کر لی اور کہا: ''میں ان کا کس سے ذکر نہ کروں گا۔'' عکر مہ کے بعد میں عثان بن طلحہ سے ملا جو میر اود ست تھا۔ پہلے تو میں نے وہی با تیں اس سے بھی کہنے کا ارادہ کیا لیکن پھر جھے خیال آیا کہ اس کا باپ طلحہ ، پچا عثمان اور چار بھائی مسافع ، جلاس ، حارس اور کلاب ، جنگ احد میں آل کیے جا چھے ہیں۔ کہیں ہی جھے وہی جو اب نہ دے۔ اس لیے میں کلاب ، جنگ احد میں آل کیے جا چھے ہیں۔ کہیں ہی جھے وہی جو اب نہ دے۔ اس لیے میں نے فاموش رہنا چا ہا لیکن زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا اور بات کہتے ہی بین پڑی ۔ میں آگر کر ت سے پانی ڈ الا جائے تو اسے وہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں بینظر آر ہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائی قورا آ مادگی ظام کر دی۔ اس کے فورا ابعد مدینہ چپنی کیا ت ہوئی اور ہو کیا اس ماری خورا ابعد مدینہ چپنی کیا ت ہوئی اور ہو کیا اس موٹی اور جو پہلے آ جائے وہ طعے بایا کہ اگلے روز صبح سویرے ایک مقام پر ہم دونوں پہنچ جائیں اور جو پہلے آ جائے وہ دوسرے کا انظار کرے۔ اگلے روز ابھی سورے ایک مقام پر ہم دونوں پہنچ جائیں اور جو پہلے آ جائے وہ دوسرے کا انظار کرے۔ اگلے روز ابھی سورے طور غہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کے ہو کہ کہ دونوں مقردہ کی ہم دونوں مقردہ کیا تا تھا دی کہ دونوں مقردہ کیتے ہو کہا تھا ہیں دونوں مقردہ کیا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کیا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کہا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کیا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کیا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کے دونوں مقردہ کے کہا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کیا تھا کہ ہم دونوں مقردہ کو کہا تھا کہ کی دونوں مقردہ کیا تھا کہ کی دونوں مقردہ کے کہا تھا کہ کی دونوں مقردہ کو کی دونوں مقردہ کیا تھا کہا تھا کہ کی دونوں مقردہ کیا تھا کہ کی دونوں مقردہ کیا تھا کہ کی دونوں کی تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی دونوں کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کی دونوں کیا تھا کہ کی

گے اور وہاں سے مدینہ کی راہ لی۔ جب ہم''ہدہ'' کے مقام پر پہنچ تو ہمیں عمر و بن العاص ملے جو جبشہ سے آرہے تھے، علیک سلیک کے بعد انہوں نے مجھ سے بوچھا:''ابوسلیمان! کہاں کا ارادہ ہے؟''میں نے جواب دیا۔''اللہ کی قتم! مجھ پر ریہ حقیقت منکشف ہوگئ ہے کہ مجمد

سلطی آباد کرسول ہیں اور میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جار ہاہوں۔ 'عمروین العاص نے کہا۔ ''میں بھی مسلمان ہونے کارادے ہے جبشہ ہے آر ہاہوں۔ ''چنا نچہ ہم اکشے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پنچ تو دو پہر کا وقت تھا۔ ہم نے اپ اونٹ بھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے آنے کی خرب پنچ گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فر مایا: ''مسلمانو! مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تہمارے سامنے ڈال دیئے ہیں۔' میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ مطاق آئے کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جلا۔ راتے میں جمھے میرے بھائی رسول اللہ مطاق آئے کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جلا۔ راتے میں جمھے میرے بھائی اور تہا را انظار فر ما رہے ہیں۔' چنا نچہ ہم سب جلدی جلدی رسول اللہ مطاق آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں آپ کے سامنے پہنچا تو آپ مسکر ارہے تھے میں نے قریب میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں آپ کے سامنے پہنچا تو آپ مسکر ارہے تھے میں نے قریب میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں آپ کے سامنے پہنچا تو آپ مسکر ارہے تھے میں نے قریب میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں آپ کے سامنے پہنچا تو آپ مسکر ارہے تھے میں نے قریب میں نے برما کا ہواب دیا۔ جس نے برما کہا:

"جناب! میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔" رسول اللہ طفی کو آئی نے فرمایا: اللہ کاشکر ہے کہ اس نے تہمیں ہدایت عطا فرمائی ۔ مجھے یہی امید تھی کہ تمہاری عقل بالآ خرسید ھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی۔" میں نے عرض کیا:" یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں آپ کے خلاف کی جنگوں میں لڑچکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے میرے اس گناہ کی معانی کے لیے دعاء فرمائیں۔"

بول اپ کالد معید می الد سے برے اس کا مان کا کہ والے ان کیا اوقی ؟ '' کیا واقع ؟ '' کیا واقع ؟ '' کیا می کے اس کے بعد آپ نے بید عافر مائی :''اے اللہ! فالد زائی کی آپ مطفی آپ نے فرمایا:''ہاں!' اس کے بعد آپ نے بید عافر مائی :''اے اللہ! فالد زائی کی کھی تمام لفز شون کو جو اس سے تیرے دین کی مخالفت کرتے ہوئے سر زد ہوئیں معاف فرما۔'' میرے بعد عمروین العاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہم صفر ۸ ھیں مدینہ پنچے تھے۔اللہ تعالی کی تیم! جس دن سے میں اللہ علیہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان



کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور ہر موقع پر جھے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ رہنے کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکانوں میں سے جو حارثہ بن نعمان نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تھے ایک مکان مجھے عنایت فرمایا۔''

سیدنا خالد رفتائیؤ کی اس سرگزشت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی لا کچ کی خاطر یا کسی
پیش آ مدہ خطرے سے بچنے کے لیے یا کسی شخص کے سمجھانے بجھانے ہے مسلمان نہیں ہوئے
تھے بلکہ اس وقت اسلام لائے جب پور نے وروفکر کے بعد انہیں یقین ہوگیا کہ واقعی اسلام سچا
مذہب ہے اور جس (پہلے والے)عقیدے پروہ قائم ہیں اس میں سوائے گمراہی اور نقصان
ہے بھونیں۔

ان واقعات ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو خالد زالین کے اسلام لانے کی کس قدرخوا ہش تھی ۔ رسول کر بی صلی اللہ علیہ وکلم کو خالد رضی اللہ عنہ ہے جو تعلق تھا اس کا ثبوت اس بات ہے ماتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے خالد زلائی کا بیٹ مکا نوں میں ہے ایک مکان عطاء فر مایا لیکن ان کے دونوں ساتھی ، باوجود یکہ وہ قریش میں انتہائی بلند مرتبے کے مالک تھے اس سلوک ہے محروم رہے۔ پھر جب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے آپ سے اپنے لیے دعائے استعفار کی درخواست کی تو آپ مطابق آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کے اور دعاء فر مائی۔

# اسلام قبول کرنے میں دیر کیوں ہوئی؟

اس سوال کا جواب ہمیں سیدنا عمر و بن العاص کی زبان سے الل جاتا ہے۔ان سے بھی 
یہی سوال پو چھا گیا تھا کہ:''آپ کا شار عرب کے عقل مند ترین انسانوں میں ہوتا ہے پھر آپ 
نے اسلام لانے میں دیر کیوں کی؟''انہوں نے جواب دیا تھا:''ہم ایسے لوگوں میں رہتے تھے 
جنہیں ہم پر ہر طرح سے فوقیت حاصل تھی۔ ذکاوت، فطانت اور عقل مندیٰ میں ان کا کوئی 
ٹانی نہ تھا۔ جب تک وہ ہمارے درمیان رہے ہم ان سے ملیحد گی کا خیال بھی دل میں نہ لا سکتے 
تھے لیکن جب وہ اس دنیا ہے اٹھ گئے اور معاملات ہمارے ہاتھوں میں آئے تو ہمیں غور و فکر 
اور تد ہرکا موقعہ ملا تب ہمیں معلوم ہوا کہ حق کس طرف ہے چنا نچہ اسلام میرے دل میں رائخ



پھر ہے بھی ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ان کا شار عرب کے معزز ترین قبائل میں ہوتا تھا۔اس کا طبعی اثر یہ تھا کہ قریش اور بالخضوص ان کے سر دار اور سر پر آور دہ اشخاص اس خے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جس کو قبول کرنے سے ان کی عزت میں فرق آنے کا اندیشہ تھا کیونکہ اسلام قریش ، غیر قریش ،عرب اور عجم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ سب مسلمانوں کو مساوی حقوق دیتا ہے۔قریش ،جن کے دلوں میں پھتجا پشت سے اپنی سرداری اور بڑائی کا غرور قائم تھا کس طرح یہ پرداشت کر سکتے تھے کہ ان کے اور اسکے غلاموں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے اور کسی کوگئی فرگئی فضیلت حاصل نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسلام کے کہ درمیان کوئی فرق نہ رہے اور کسی کوگئی بڑھی جب مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کو بے در پی گئیس اور ان کے سرداران جنگوں میں کثر ت سے مارے جانے گئے۔ خصوصاً جنگ بدر میں جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں صنادید قریش کی بھاری تعداد موت کے گھاٹ ارتاز گئی۔

افراد کے لیے اس دین کی پیروی بہت مشکل ہوتی ہے جس نے ان کے عزیز وں اور اقرباء کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہو، اور ان کے بیاروں کو ان سے چھین لیا ہو۔ چنا نچہ جس وقت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے سے عکر مہ بن ابی جہل کو مطلع کیا تو وہ جیران ہو گیا اور کہنے لگا: ''تم صابی ہو گئے؟ ''خالد رہنی ہی نے کہا: ''نیس صابی نہیں ہوا، مسلمان ہوا ہوں ۔' تب عکر مہ نے کہا: ''اللہ کریم کی قسم اِحُواہ سارے قریش اسلام لے آتے گر جھے تم سے بیامید نہیں تھی۔خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ''کیوں؟ ''عکر مہ نے جواب دیا: ''متہیں وہ وہ ت بھول گیا جب بدر کے موقع پر تہمار سے بچااور بچازاد بھائی قل ہوئے تھا۔ کیا تم د کھنیوں رہے کہ قریش مسلمانوں ہوئے تھے؟ کم از کم تہمیں تو اسلام کی تھا نیت کا یقین رائے ہو چکا تھا۔ وہ اس قسم کی اشتعال کین خالد رہائی کے دل میں اسلام کی تھا نیت کا یقین رائے ہو چکا تھا۔ وہ اس قسم کی اشتعال انگیز ہاتوں میں نہ آتے اور صاف صاف کہ دیا کہ: '' یہ سب با تیں جا ہلیت کی نشانی ہیں میں اگیز ہاتوں میں نہ آتے اور صاف صاف کہ دیا کہ: '' یہ سب با تیں جا ہلیت کی نشانی ہیں میں

ا یک حمیت کا قائل نہیں جس وقت بھے پر حق ظاہر ہو گیا میں نے اسلام قبول کر لیا۔'' اب ہم خالد ڈٹائٹنز کی ان فتو حات اور کار ہائے نمایاں کا تذکر ہ شروع کرتے ہیں جو اسلام کی ترقی میں بہت محد ومعاون ٹابت ہوئیں۔

غزوة موية

رسول کریم منظ آنے آیک جماعت اپنے صحابی حارث بن عمیر کی سرکردگی میں حاکم بھرٹی کے پاس بھیجی تھی ۔ان لوگوں نے حارث کوشہید کر دیا ۔اس پر جمادی الاول ۸ ھیں آپ منظ آنے آیک شکر حارث کا انتقام لینے کے لیے بھیجااور فر مایا:''اس لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کریں گے ۔اگروہ شہید ہوجائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنجال لیس ۔اوراگر وہ بھی کام آجائیں تو قیادت عبداللہ بن رواجہ کے شیر دکردی جائے۔''

مسلمانوں کالشکر جب بلقاء کی سرحد پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مشارف کے مقام پر ،شہنشاہ روم ہرقل کا ایک عظیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ بیمعلوم کر کے انہوں نے موجہ کا رخ کیا، وہاں رومیوں اور ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔

زید بن حار شائر تے لڑتے شہید ہو گئے اوران کے بعد جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ الیا اورلڑ ناشروع کیا۔ جب لڑ ائی نے زور پکڑ اتو وہ اپنے گھوڑے سے اتر سے اور دیوانہ وار دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے ۔ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنجالی اور شہادت یائی۔

اب مسلمانوں کے نشکر میں کوئی سرداراییانہ تھا جوان میں نظام قائم رکھتا اور و و مقصد بجا لا تا جس کے لیے اس نشکر کو بھیجا گیا تھا۔ مسلمان اس صورت حال ہے بہت پریشان ہوئے۔ دشمن کے مقابلے میں انکی حیثیت آئے میں نمک کی ہی تھی۔ اور دشمن انہیں بڑی آسانی ہے پیس کرر کھ سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر مسلمانوں کی نظریں سیدنا خالد بڑائیڈ بن ولید پر پڑیں اور انہیں اپنا قائد منتخب کرلیا۔

. خالد رہائش ایک ایے کمزور اور بے حقیقت لشکر کے قائد منتخب ہوئے تھے جس کی تعداد تین

روزوہ بی کھول کر دہمن ہے لائے جب رات ہوئی تو انہوں نے اپے لشکر کی ترتیب بالکل بدل ڈالی مقدمہ کوساقہ کی جگہ کر دیا اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ۔ اس طرح میمنہ اور میسرہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ دہمن کو اس نقل وحرکت ہے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی اور تازہ دم فوج میدان میں آگئے ہے چنانچہ دوسرے روز اس کے جوش وخروش کی وہ حالت نہ تھی جوایک

روز پہلے تھی۔

الس طرح سیدنا خالد ڈٹاٹنڈ نے وقتی طور پرلشکر اسلام کو تباہی ہے بچالیا اور پھراس طرح دشمن کو مرعوب کر کے انہوں نے بڑے قریخے ہے اپنے لشکر کو آہتہ آہتہ چیچے ہٹانا شروع کیا۔اور پچھ در بعدا ہے دشمنوں کے نرنجے ہے سلامتی کے ساتھ نکال لائے۔اب دونوں لشکر علیحہ ہ مو بھے اور مسلمان اس تباہی و ہر بادی ہے ہے جو انہیں پچھ عرصہ قبل اٹل نظر آرہی تھی۔

خالدرضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو تد ابیر اختیار کیس وہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا جے ہم قائد بھا بلکہ ایک عظیم الثان کارنامہ تھا جوجنگی مہارت عقل مندی ، وسعت نظراور اللہ پر کامل بھرو ہے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس وقت خالد زلائٹ نے ذرا بھی کوتا ہی ہو جاتی تو پورے کا پور اسلامی گشکر فنا کے گھاٹ اتر جاتا۔ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کوجس تحتی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا خالدرضی اللہ عنہ کا بیقول اس کی دھند کی تصویر ہمارے سامنے بیش کر دیتا ہے۔ ''مؤند کی جنگ میں میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹیس اور اگر کوئی تلوار سی میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹیس اور اگر کوئی تلوار سی سلامت میرے ہاتھ میں رہی تو وہ یمنی تلوار تھی ۔''انداز ہ سیجے کہ جس کشکر کے سردار کوخود لانا پڑے اور اس کے ہاتھ میں رہی تو وہ یمنی تلوار تھی ۔''انداز ہ سیجے کہ جس کشکر کے سردار کوخود لانا پڑے اور اس کے ہاتھ میں رہی تو وہ یمنی تلوار تھی ۔''انداز ہ سیجے کہ جس کشکر کے سردار کوخود لانا

الله كوت الواد مرداركتا في الله كالمراور جنّل حريول عي كردوجه والف مولا

جس وقت بیر معرکہ دور ہاتھا اور مسلمانوں کے سردار کیے بعد دیگرے شہید ہور ہے تھے
اُس وقت اللہ تعالیٰ مدنیہ میں رسول کریم میشے آئے کو بیتمام ماجرا دکھار ہاتھا اور آپ صحابہ ہے
ان سرداروں کی شہادت کا حال بیان کر رہے تھے۔ جب خالد رفائٹ نے جھنڈ اہاتھ میں لیا تو
آپ نے فرمایا: 'ان کے بعداللہ کی تلواروں میں ہا کیک تلوار خالد رفائٹ بن ولید نے جھنڈ ا
ہاتھ میں لے لیا۔ وہ مقرر کر دہ قائدین میں ہے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے کو قائد بنایا
ہے۔' اس کے بعد آپ نے فرمایا: 'اے اللہ! وہ تیری تلواروں میں ہا ایک تلوار ہے۔ اب
تو بی اس کی مدوفر ما۔' اس دن ہے سیدنا خالد رفائٹ کا لقب 'سیف اللہ' 'پڑ گیا۔ تجی بات تو یہ
ہے کہ وہ نجی کریم میشے ہوئے کے دیئے ہوئے اس لقب کے پورے پورے میں ہے کہ رسول اللہ
نے انہائی نازک موقع پر مسلمانوں کے شکر کو تبا بی ہے بچالیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس لقب میں جو جامعیت ہے وہ کی عام انسان کی بیان
کر دہ تعریف میں جھی نہیں ہو عتی تھی۔



۔ بعض مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ لشکر کی قیادت سیرنا خالد زلائٹیؤ کے ہاتھ میں آئے کے بعد میدان جنگ کا فقشہ ہی بدل گیا اور سلمانوں نے پے در پے زور دار حملے کر کے رومیوں کو فلکت فاش دے دی۔ چنا نچے ابن سعد ، طبقات میں ایک ایک ہی روایت نقل کرتے ہیں اس روایت میں مرقوم ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہی زورشور سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بے دھڑک تلوار کے جو ہر دکھانے شروع کیے اور رومیوں کو ایک زیر دست فلکت دفی جس کی مثال نہیں مل کتی۔

لیکن بیردوایت ہر لحاظ ہے نا قابل قبول ہے۔ مشہوراور متند کتب تاریخ اس روایت کی تا ئیرنہیں کرتیں، بڑے بڑے مؤرخین جن میں ابن سعدخو دبھی شامل ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا خالد ڈٹاٹنؤ نے کمان اپنے ہاتھ میں لے کر دشمن کے حملے کوروکا اور آ ہستہ آ ہستہ اپنے لشکر کو پیچیے ہٹا کراے دشمنوں کے نرنے ہے تکال لائے۔

اس کے علاوہ عقل کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں کہ تین ہزار کا مخفر کشکر ڈیڑھ لاکھ سپاہیوں کے عظیم الشان کشکر پر فتح یاب ہو جائے ۔اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ہزار رومی قبل کیے اور کس قدر مال غنیمت اکٹھا کیا ؟ مسلمان مؤخین ہر جنگ کا ذکر کرتے وقت اس کے مقتولین کی تعداد اور مال غنیمت کی مقدار کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس موقع پروہ بالکل خاموش ہیں آخر کیوں؟

این ہشام اور ابن بر ہان الدین نے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانون نے خالد زبات کو بہ سالار بتایا اور اللہ تعالی نے آئیس میدان جنگ میں فتح نصیب فر مائی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان مؤرخین نے مسلمانوں کی نجات کو تجاز آفتح تے تعبیر کیا ہے ۔ کیونکہ تین ہزار مسلمانوں کو جنہیں موت کے منہ ہے تکال لا نافتح کے متراوف بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر سیدنا خالد ڈٹاٹٹو اپنے نے نظیر تذیر اور اعلی جنگی مہارت ہے کا م نہ لیتے تو مسلمانوں کی جا ہی میں کی جا ہی میں کی تعام کہ ایک حدمت کا منہ ہے تھا میں کی تابی میں کی تعداد میں تین ہزار کا اضافہ کردیا۔

تقریباً تمام مؤرخین نے اس امر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب بہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تورسول اللہ طفی آئے ہی مسلمانوں کے ہمراہ اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ جب لشکر سامنے آیا تولوگوں نے لشکر کے سیا ہیوں پرمٹی چینکی شروع کر دی اور کہدیلگے۔''اے بھگوڑو! تم لوگ اللہ کے رائے ہے بھاگ کرآئے ہو۔''لیکن نی کریم مضیح آئے نے انہیں اس حرکت مے منع فر مایا اور کہا:'' یہ بھگوڑ نے نہیں ہیں۔ان شاء اللہ یہ دوبارہ جہاد کوجا کیں گے۔''

اس دوایت ہے جہاں بعض مؤرخین کی اس دوایت کی تر دید ہوتی ہے کہ سلمانوں نے لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا ( کیونکہ نبی کریم مشکھی تھا۔ کو لئے کہ ایک بھگوڑ لے لئکر کے استقبال کے لیے بھی نہ نکل سکتے تھے )وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس جنگ ہے فتح یاب ہو کرنہیں لوٹے تھے۔ کیونکہ فتح یابی کی صورت میں ان کے سروں پر خاک ڈالنے کے کوئی معنی نہیں۔

تا ہم اس امرے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ تین ہزار کے مختفر سے لفکر کوڈیڑھ لاکھ کے عظیم الشان لفکر کے نرغے میں سے نکال لا نا اوروہ بھی اس صورت، میں کہ مسلمانوں کے صرف بارہ آ دمی شہید ہوئے۔ سیدنا خالد زمالٹنڈ کا ایک ایسا شاندار کارنامہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

ہماری رائے کی تا ئد بعض اشعار ہے بھی ہوتی ہے جواس موقع پر کھے گئے تھے۔ چنا نچہ قیس بن محسر الیعمری کہتے ہیں:

''الله کی قتم ! میراننس مجھے اب تک جنگ مؤند کے واقعات پر ملامت کرتا ہے افسوی میں اس روز کچھ نہ کر سکا ۔ میں نے اپنے آپ کو خالد بڑائنڈ کے سپر دکر دیا تھا جن کے مثل قوم میں کوئی خبیں ہے۔ مجھے جعفر کی شہادت کا وہ وقت نہیں بھولتا جب ہمارے تیراندازوں کی طرف سے تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور جب رومیوں کی فوجیں دواطراف ہے ہمیں پیس ڈالنے کے لیے ہم پر بل پڑی تھیں۔''

ابن بر مان الدين بھي اپني كتاب ميں مارى رائے ہى كى تائيد كرتے ہيں، چنانچدوه كھتے ہيں:



الله المحت المحالات المحت الحالات المحت ا

(فخ کم)

جب الله نے جام كمكم كرمداس كے حقيقى وارثوں كے باتھوں ميں دياجائے تواس كے ليے مخلف اسباب پیدا کرنے شروع کردیئے۔ رسول کریم مطبق الماس کے لیے دی بزار ساہوں کے ساتھ ارمضان ۸ھے کو بدھ کے روز بعد نماز عصر مدینہ سے روانہ ہوئے مہاجرین اور انصار كِمّام بالغ افرادآب كے ساتھ تھے۔ان كے علاوه عرب قبائل سے بھی ہزاروں اشخاص نے اس مہم میں شرکت کی تھی۔جس وقت نی کر می صلی الله علیہ وسلم مکم مرمہ کے قریب و ی طوی کے مقام پر ينج توآب نے لشكر كور تيب ديا\_آپ مشيقية نے سيدنا خالد والنونين وليد كومينه كا امير مقرر فرمايا جس میں اسلم سلیم ، غفار ، مزینه ، جهینه وغیره عرب قبائل شامل تھے۔ یہ پہلاموقعہ تھا جب رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي جانب سيدنا خالد ذلات كوتيا دت اورامارت كاشرف حاصل موا\_ مر بینی کررسول کریم مضایم نے سعد بن عبادہ کو کدا ،زبیر کو، کداسی اور خالد زالین کوزیریں ھے ہے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فر مایا کہ قریش میں ہے جو بھی تمہارے مد مقابل آئے اے کاٹ کر رکھ دو، حتی کہ صفار جھے ہے آ ملو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم'' اذاخر'' کے مقام سے داخل ہوئے اور مکہ کی بلندی پر بھٹے کرسواری سے از پڑے۔وہیں پر آپ کے ليا ايك خيمه استاده كيا كياس طرح مسلمانون كالشكر مكه مين جارون اطراف عداخل موا\_ ر سول الله ( مَصْلَقِينَة) كى شديد خوا بش تقى كهرم مقدس ميل خون نه بهج ـ اى ليه آپ نے اینے سرداروں کو علم دیا کہ صرف ای وقت تلواریں میان سے نکالی جائیں جب کفاران ک آ گے بڑھنے میں مزاحم ہوں اور بغیر جنگ کیے ہمارے آ گے بڑھنے کی کوئی صورت نہ ہو۔

کیک بعض مما کدین قریش نے حرم مقدس میں بھی خون بہانے سے در پیغ نہ کیا۔صفوان بن امیہ

، عكرمه بن ابي جہل اور سہيل بن عمر نے قبيله بني مكر اور احاميش بنوالہون بن خزيمه ، بنوالحارث بن عبد مناف بن كنانه اور بنوالمصطلق بن خزيمه كوا حابيش كها جاتا تھا ) كے بعض لوگوں كوزيريں مکہ میں خندمہ کے مقام پر جمع کیا اور مسلمانوں سے اڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے رو کنے کامقیم ارادہ کیا۔اللہ نے سیدنا خالد ڈالٹیئر کے لیے (جنہیں رسول اللہ منتی ہی آنے سب ے سلے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ) پر مقرر کر رکھا تھا کہ اس دن اپنی تلوار کے جوہر دکھا ئیں اور انبی لوگوں ہے لڑیں جن کے ساتھ ہو کروہ پچھ عرصة بل مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے ۔ چنانچہ خالد بٹائٹۂ اور مندرجہ بالا گروہ کی مڈھ بھیٹر ہوئی ۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنی شروع ہوئیں، تیرہ شرک مارے گئے اور تین مسلمان شہید ہوئے۔اس جگہ کے سوااور کہیں مشرکین نے مقابلہ نہ کیا اور مسلمان مجدحرام میں بغیر کی مزاحت کے داخل ہو كے \_اس طرح رسول الله مضافية كاوه رؤيا (خواب) كامل طور ير بورا ہوگيا جس كا ذكر قرآن

مين اسطرح كياكيا ب

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤيَا بِا لُحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَالُحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ امِنِيُنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمُ وَ مُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ طَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنُ دُونِ ذَٰلِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ٥﴾ إسورة الفتح: ٢٨/٣٧]

"بِ شِكِ الله تعالى في اين رسول كوواقعي سيا بي خواب دكھايا تھا كمان شاءالله تم مجدحرام میں بے خوف وخطر داخل ہو گے۔ وہاں جا کرتم میں سے پچھتو اپنے سرمنڈ وائیں گے اور پچھ فقط بال ہی کتر وائیں گے۔غرض جس بات کی تم کوخبر نہتھی وہ اللہ کو پہلے ہے ہی معلوم تھی ۔ پھراس خواب كاتعيريه وكى كدفي كدے يملي الك في كرادى-"

ملمان مكريس ٢٠ رمضان ٨ هروز جمعد داخل جوئے تھے۔

بكر، حارث اورا حابيش كوجمع كركے كفارنے بيرو جاتھا كہ وہ مسلمانوں كومكہ ميں داخل ونے ہے روک لیں گے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ فاتح لشکر کے میمنہ کا سر دار خالدرضی اللہ عنہ ہے۔وہی خالد بڑی نی جوکل تک ان کے ساتھ ہو کرمسلمانوں کو بخت نقصان پہنچا تار ہاتھا ،آج

انمی مشرکین اور کفار کے لیے پیغام موت بن کر آیا ہے۔اس یوم موعود کا انتظار رسول اللہ مشکوری اور کفار کے لیے پیغام موت بن کر آیا ہے۔ اس یوم موعود کا انتظار رسول اللہ مشکوری انتہائی حرر استقلال کے ساتھ کررہے تھے کیونکہ اہل مکہ کوتمام عرب پر کئی کھا ظ سے نوقیت حاصل تھی اور تمام اہل عرب ان کی سرداری قبول کرتے تھے۔اگر اہل مکہ حیاتا تو اس کے اللہ علیہ وسلم انوں کی اطاعت قبول کر لیتے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ کعبہ کواس حال میں دیکھیں کہ وہاں اللہ واحد کی عبادت کی جاتی ہواور تین سو ساتھ بتوں میں ہے کی بت کا نشان باتی ندر ہے۔

رسول الله مضافية قريش كى نفسيات كوبهي اليهي طرح سجحة تنه \_ آ ب كومعلوم تفاكه قریش کی اسلام سے نفرت کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ مکدوالے بھی اس بات کو پر داشت نہ کر كت تھے كدرسول الله مضي كيا فاتحانه شان عدمين داخل موں \_انہيں معلوم تفاكدرسول الله صلی الله علیه وسلم مکه میں داخل ہو گئے تو ان کی ساری حکومت ،عز ت اورعظمت جوامال عرب پر انبیں حاصل ہے، جاتی رہے گی اوران کے معبودوں کا نشان تک باتی ندر ہے گا۔رسول الشصلی الله عليه وسلم ان باتوں کو جانتے تھای لیے آپ نے لشکر کی قیادت اور امارت کے لیے ایسے لوگوں کو چنا جن کا جنگی تجربہ بے پناہ تھا اور جو لشکر کی قیادت کے لیے موزوں ترین اشخاص تھے۔اس ملطے میں جن جار لوگوں پر رسول اللہ مطابقاتی کی نگاہ انتخاب پڑی ان میں سیدنا خالدرضى القدعنه بھى تھے \_سيدنا خالد زائن كا انتخاب اس ليے عمل ميں آيا كه آپ في الواقع ایک متاز قائد تھے۔اور ان کی عیاں ونہاں صلاحیتوں سے رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوراندیثی خوب اچھی طرح ہے داقف تھی۔ جب ہم بدد مکھتے ہیں کدان کی کمان میں وہ لشکر تے جوہرا سر بدولا زندگی میں ریکے ہوئے تھے۔ نہ تہذیب وتدن سے واقف تھے نہ کی فظام على ده كرز تذكر الركر في ك خادى تعقق بمي مطوم موجه و الما الدونات كوريدنا خالد والني كو اس خلوط لشكركي كمان ويد عن كيا جيد تقاريد ام يقتى بدكدارى طبائع ركاد والكرك ショニのかははのときましいとうはいというというというというという。 مكه على داخل موت وقت سيدنا خالد زائة في خوكار نمايال سرانجام ديا اور راه عن حاكل

ہونے والے لشکر کا جس طرح مقابلہ کیا اس کا اعتراف بہت ہے مسلمان اور مشرکین شعراء نے کیا ہے۔ ذیل میں حماس بن قیس بکری کے چند اشعار درج کیے جاتے ہیں۔ پشخض ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے سیدنا خالد زخائفہ کا مقابلہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے شکست کھائی تو یہ بھا گراپے گھر پہنچا اور اپنی بیوی ہے کہا کہ درواز ہ بند کردے۔ بیوی نے اس کی نام دی پراس کولعنت ملامت کی تو اس نے بیا شعار کے:

''میری زوجہ کاش تو خندمہ کی جنگ میں موجود ہوتی جب کے صفوان اور عکرمہ دونوں بھا گ گئے سے اور ابویز بدیجی جیران و پریشان کھڑا تھا۔ اس وقت جب کہ میں ایس تیز تلواروں کے ساتھ ان کے آ گے بڑھا جو کا اُل اور کھو پڑئی کو کاٹ کاٹ دیتی تھیں اور اس شدت کی لڑا اُل تھی کہ بجز تلواروں کی جھنکار کے اور کو لی آواز نہ سائی دیتی تھی اور ہمارے پیچھے و ثمنوں کا شوروغو غاتھا۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک افظ بھی ملامت کا میرے متعلق نہ ہتی۔''

فتح مکہ کے بعدای دن کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیااور بجائے بتوں کی عبادت کے اللہ واحد کی پرستش کا آغاز ہوا۔ تاہم ابھی ایک مرحلہ اور باتی تھا اور وہ تھا ان معبدوں کا انہدام جو مکہ کے اردگر دبتوں کی پرستش کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ فتح مکہ کے معاً بعد رسول اللہ مظام آنے انکی جانب بھی توجہ فرمائی۔

# (عرّ یٰ بت کی تباہی

فنتح مکہ کوابھی پانچ روز بھی نہیں گزرے تھے کہ رسول اللہ طنے ہوئے نے سیدنا خالدرضی اللہ عند کونیس سواروں کے ہمراہ عزیٰ کے بت کو منہدم کرنے کے لیے نخلہ روانہ فر مایا۔سیدنا خالد اللہ معند کا رمضان کو وہاں پہنچے اور اے منہدم کر دیا۔عزیٰ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا اور قریش مکن نہ نہ نہ دور مصروغیرہ قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔اس معبد کا انتظام جس میں عزیٰ رکھا ہوا تھا ، بنو ہاشم کے صلیف بنوسلیم کی شاخ ، بنی شیبان کے سپردتھا۔

عزی کا انہدام گو بظا ہرمعمولی واقعہ نظر آتا ہے لیکن مید حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ میر ایت تھا اور تمام قبائل کنانداور مفزاس کی حدور جی تعظیم کرتے تھاس کا

انہدام کوئی معمولی بات نہ تھی۔رسول اللہ ملے قائم نے سب سے پہلے اس بت کواس کے منتخب فرمایا کہ آپ جانے تھے اگرا ہے منہدم کر دیا گیا اور اس کی پرشش کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسر ہے بتوں کو تو ڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطبح کرنا آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفیاتی حقیقت سے واقف تھے کہ تعبہ کی فتح سے کفار کم شخت صدمہ پہنچا ہے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے تھے کہ تعبہ کی فتح سے کو توڑا نہ کین وہ بے لیس ہونے کی وجہ سے کچھ کرنہیں سکتے تھے۔اگر اس وقت اس بڑے بت کو توڑا نہ گیا اور کفار کو کچھ مہلت مل گئ تو بعد میں اس کا انہدام تخت مشکل ہوجائے گا اور اس وقت و تمن جان لڑا دے گا گر اس بت پر آ نج نہیں آنے دے گا۔ چنا نچہ ابھی فتح کمہ کو پاپنچ روز بھی نہیں گئر رے تھے کہ آپ نے اس کے انہدام کا ارادہ کرلیا۔

اس مہم کوسر کرنے کے لیے ایسے سپہ سالا رکا بھیجا جانا ضروری تھا جو ہرممکن خطرے کی پروا کیے بغیرا پنے فرض کوسرانجام دے سکے ۔ یہ خوبی سیدنا خالد رخاشنے میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنا نچے رسول اللہ ملطنے آیا نے کنظر انتخاب آپ پر ہی پڑی ۔ سیدنا خالد رخاشنے کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ پر پورا بھروسہ تھا۔ جنگی نقطۂ نگاہ ہے ہی نہیں بلکہ دینی نقطۂ نظر ہے بھی۔

## (خالد راللي بنو جَذِيمه مين)

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه كے بعد خاموش ہو كرنہيں بير شرب بلكه آپ نے عرب قبائل كو ہدا يت كاراسته دكھانے اور انہيں ظلمات ہے نكال كرنور كى طرف رہنما كى كرنے كى عظيم الثان مہم شخصر ہے ہنروع كردى ۔ اب اس مہم ميں زيادہ دشوارى بھى نہيں رہى تھى كيونكہ قريش جنہيں عرب كى سردارى كا دعوىٰ تھا اور جو اسلام كے سب سے بڑے دشمن تھے ، اب محمد رسول الله مطبق آنے كى اطاعت قبول كر بچكے تھے ۔ اس سے قبل تمام عرب قبائل كى آئى تھيں قريش كى طرف كى ہوئى تھى البار مشتر الله عن الله عن جمد ہتے كى طرف كى ہوئى تھى اور وہ بے تا بانہ منتظر تھے كہ آيا وہ نے دين كے مقابلے ميں جمد ہتے ہيں يا بالاً خراس كے علقہ بگوشوں ميں شامل ہو جاتے ہيں ۔ جب قريش نے بھى اسلام كے ہيں يا بالاً خراس كے علقہ بگوشوں ميں شامل ہو جاتے ہيں ۔ جب قريش نے بھى اسلام كے



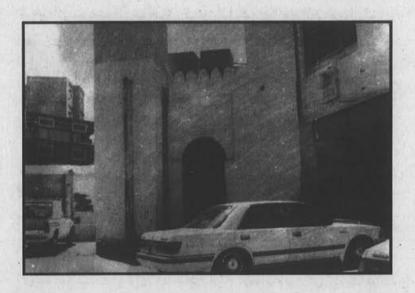

رمول الله منظر المحركة المحرك رات اس مقام برجلوه افروز رب اور مح الني جا شارول اور فد اكارول كرماتها اس كنوي ك بي في المسل فرما كر مكه شهر مي برامن صارح و فاق كي حيثيت بي واقل بو كار في مكرك لئي سيدنا فالدائب وسي كرام وبروت الله ك وشمول بربر بيد شمشر من كرج شحد ب

آ گے جھیار ڈال دیئے تو دیگر قبائل عرب کا اسلام لانا کوئی دشوار امر ندر ہا۔

رسول الده المهایا اوراسلام کی تنج سے پوراپورا فائدہ المهایا اوراسلام کی تبلیغ کے لیے ان قبائل عرب میں جو مکہ کے قریب آباد تھے مختلف اشخاص کو بھیجنا شروع کر دیا۔
انہی لوگوں میں سیدنا خالد رہائٹ بن ولید بھی تھے عزیٰ کے انہدام کے بعدرسول الده سلی الدُّ علیہ وسلم نے جب کہ آپ مکہ میں ہی قیام فرما تھے ،سیدنا خالد رہائٹ کو ساڑھے تین سو مہاجرین وانصار اور بنوسلیم وغیرہ کے ساتھ دعوت اسلام کی غرض سے بنوجذ بھہ کی جانب روانہ فرمایا لیکن انہیں قبل وغارت کا تھام نہیں دیا۔

سیدنا خالد ڈٹاٹیؤ،رسول اللہ مشخصی کے مطابق شوال ۸ ھیں اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ ہے روانہ ہوئے ۔ بنوجذیمہ کے چشمہ غمیصاء پر پہنچ کر آپ نے اس کے قبیلے کوطلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ'' ہتھیا رر کھ دو کیونکہ قریشِ مکہ نے اسلام قبول کرلیا ہے۔''انہوں نے ہتھیا رر کھ دیے ، اس کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی مشکیس کئے کا حکم دیا اور ان میں بعض کوئل کرا دیا۔

جب رسول الله عضائية كواس واقع كى خبر ملى تو آب نے آسان كى جانب اپنے ہاتھ اللہ عند كو بلايا اور فر مايا كہ تم جاكر اس قبيلے كے مقد ہے كا فيصلہ كرو \_سيد ناعلى بن اللہ عند كو بلايا اور فر مايا كہ تم جاكر اس قبيلے كے مقد ہے كا فيصلہ كرو \_سيد ناعلى بن اللہ عند كے باس ہے بہت سامال لے كر بنوجذ بمد كے باس قبيلہ كرو وسيد ناغلى رمول اللہ عند كے باتھوں قتل ہو چكے تھے ان كاخوں بہا اواكيا حتى كہ كوں كا معاوض بھى ديا اور جو مال سيد ناخالد رضى اللہ عنہ نے چيئا تھا وہ سب بنوجذ بمد كو واپسكر ديا اور كوئى چيو تى ديا اور جو مال سيد ناخالد رضى اللہ عنہ نے ان لوگوں ہے كہا كہ: ''اگر واپسكر ديا اور كوئى اور خوں بہايا مال باقى موتو اس كے بدلے بيس بير مال لے لو۔''لوگوں نے كہا اب تم ہارا كہ باقى نہيں ہے مال باقى موتو اس كے بدلے بيس بير مال ہيں بير مال بي بير تم ہم اللہ بير تم بير مال بير مال بير مال بير مال بير مال بير مورد بير مال بير

کے معاوضے میں سمجھو۔''یہاں سے فارغ ہو کرسیدناعلی بناتیز رسول اللہ م<u>نٹیکین</u>ے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجراعرض کیا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تم نے جو پچھ کیا بہت اچھا کیا۔''

چونکداس وقعہ سے سیدنا خالد کا خاص تعلق ہے اور بظاہراس ہے آپ کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام واقعات کا جائز ہ لیس اور معلوم کریں ؛ کیا سیدنا خالد بڑائنڈواقعی قصور وارتھے؟ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہو چکے ہیں؟

سیدنا خالد بناتشے نے بنوجذ برے جن لوگوں کوقتل کیاوہ کا فریتھے یاوہ آپ کے پہنچنے ہے پہلےمسلمان ہو چکے تھے؟

کیاسیدنا خالد فالی انتیان آنسی قبل کرنے میں فلطی پر تھے؟

اگر خلطی پر تھے تو کیا آپ کا یفعل پرانے کینے اور جاہلیت کے جھڑ وں کا انقام لینے کی غرض سے تعایا تحض ایک اتفاقی غلطی تھی ؟

کیاسیدنا خالد زخاتی کے پاس ان کے قبل کرنے کے لیے کوئی جواز تھا اوراگر جواز تھا تو
 کیا تھا؟

پہلے سوال کا جواب میہ ہے کہ اگر بنوجذ یمہ کا فرہوتے تو ان کے قل پروہ شور برپانہ ہوتا جو

اس وقت ہوا۔اس صورت میں اس تکرار کے بھی کوئی معنی نہیں تھے جو خالد بڑا تھے: بن ولید اور
سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف کے درمیان ہوئی جس میں عبدالرحمٰن بن عوف نے خالد بڑا تھا پر یہ
الزام لگایا کہ انہوں نے بنوجذ یمہ کواپنے بچا فا کہ بن مغیرہ کے انتقام لینے کی خاطر قتل کیا ہے۔
قتل و قال کے اس سلسلے کے بعدر سول اللہ مشام آنے سیدناعلی بڑا تھے:
کرنے کے لیے روانہ فر مایا اور انہوں نے جاکر نہ صرف ہر مقتول کا خون بہا ادا کیا بلکہ انہیں
کرنے کے لیے روانہ فر مایا اور انہوں نے جاکر نہ صرف ہر مقتول کا خون بہا ادا کیا بلکہ انہیں
زائد مال بھی بطور تالیف قلوب مرحمت فر مایا۔اگر بنو جزیمہ در حقیقت کا فر ہوتے تو ان کا خون

اکثر قابل اعمادمو رخین بھراحت بیان کرتے ہیں کہ بنو جذیر اسلام لے آئے تھے۔ ان مؤرخین میں ہے ہم واقدی ، یعقو بی اور ابن سعد کی روائتیں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ سب



ے زیادہ قدیم مؤرفین ہیں ۔واقدی اپنی کتاب "المغازی" میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اس کے بعد سیدنا خالد بڑائنڈ ، ابر ت ، کے مقام پر بنو کنانہ کی ایک شاخ بنوجذ یہ کے پاس گئے جس وقت آپ ان کے پاس کینچ تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے ۔۔۔۔۔۔۔سیدنا خالد بڑائنڈ نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور ان سے پوچھا: ''تم کس دین کے پیرو ہو؟ انہوں نے کہا: ''ہم مسلمان ہیں اور گوا ہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبو زئیل ، وہ وحدہ لا شریک ہواور محمد اس کے بند سے اور حمد اس کے بند سے اور رسول ہیں۔' سیدنا خالد بڑائنڈ نے پوچھا: ''اگر تم سے جوتو بتا کہ کہ تم کب اسلام لائے بند سے اور کوئی میں رات ہم نے بیا کہ رسول اللہ دین آئی نے ان لوگوں کی جان بخش کر دی ہے جنہوں نے اپ ہتھیار رکھ دیے اور کلم شہادت پڑھ لیا۔ پڑھ لیا۔ پڑھ لیا۔ پڑھ لیا۔ کین نے ہم بھی اسلام لے آئے اور نماز ادا کرنے گئے۔''

ابن سعد، طبقات مين لكصة بين:

''جب سیدنا خالد رفائشوان کے پاس کہنچاتو انہوں نے کہا:''ہم مسلمان ہیں ،نماز پڑھتے ہیں ،رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں ۔ہم نے اپنے گھروں کے صحنوں میں مسجدیں بنارکھی ہیں اورہم ان میں اوا نیں بھی دیتے ہیں۔''

يعقو لي لكصة بن:

''سیدنا خالد بنائنیز نے ان سے کہا:'' بتھیار کھ دو۔''انہوں نے جواب دیا:''ہم اللہ اوراس کے رسول کے خلاف بتھیا رئیس اٹھاتے ،ہم مسلمان ہیں۔رسول اللہ مطابق نے آپ کوجس کام کے لیے بھیجا ہے اسے سرانجام دیں۔اگر انہوں نے آپ کوز کو ق اسٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے تو ہمارے اون ف اور بکریاں حاضر ہیں، آپ انہیں رسول اللہ مطابق کی خدمت میں لے حاکم ں۔''

ان روایات ہے بھراحت ثابت ہوتا ہے کہ بنوجذیمہ مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسراسوال بیرتھا؛ کیاسیدنا خالدانہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے؟ ابن سعد لکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے اپنے قیدی چھوڑ دیے۔اس کے معنی بیر ہیں کہ انہوں نے ان قیدیوں

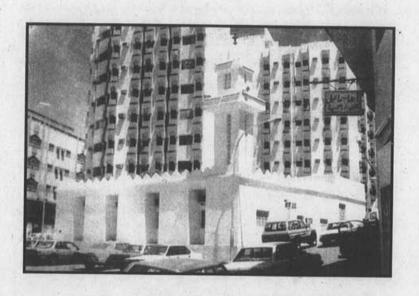

ید و جگہ ہے جہال سیدنا خالد بن ولید گا کھر تھا۔ اور ای جگہ فتح کمد کے روز کفار سے ان کی تد بھیز اور جھڑ ہے ہوئی تھی۔ اس مقام پر سعودی حکومت نے مجد خالد تھائم کردی ہے۔ بیہ مقام آت تھی بھیں وقوت فکر وقعل و سے رہا ہے کہ دنیا کی رعنا ئیوں زیائیوں اور بلند و بالا بلذگوں اور شائد ارتحالات کے نشے بیش خرق ہوکر درس جہا دوقال نہ بھلا بیٹھنا بلکہ اعلاسے کلمہ اللہ کے لئے اللہ کے دشمنوں کو ہر جگہ کھیرواور ان کی گردنیں اڑا تا بھا دوقال کے معرکوں کو بیا کے رکھو۔

ا ا جنوری و ۱۳ می کویک بین داخلے کو قت خندار کے مقام پر اس کے تامیخ بین دوست مکر مداور صفوان مقاب پر آگئے ۔ جبکے صفوان دوئی کے علاوہ خالد کی بین فاخت کا شوہر بھی تھا۔ کین سیدنا خالد نے تمام دوستیوں اور رشتہ داریوں کو بالا نے طاق رکھ کر ان کے مور چہ پر چر بور محلہ کے ساتھ جواب دیا ،اور ان کوفوری پسپاکر کے ۱۳ کفار کو ہلاک کر دیا دومسلمان شہید ہوئے جبکہ مکر مداور صفوان میدان جنگ ہے جان بچاکر بھاگ فیکلے۔ الله على الل

کے قل کو جائز نہیں سمجھا۔ اگر ان قید یوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو وہ خالد زباتی کے حکم کی اطاعت ضرور کرتے اوراس طرح اپنے امیر کی مخالفت مول نہ لیتے ۔ بیدا مرقائل ذکر ہے کہ مہاجرین اور انصاریس عبداللہ بن عمراور عبدالرحمٰن بن عوف چیے کی جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ ان سب با توں سے قطع نظر رسول اللہ سنے آئے نی فرما کر: ''اے اللہ! پیس خالد بن ولید کے فعل سب با توں سے قطع نظر رسول اللہ سنے آئے کہ سیدنا خالد ملی پر تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بیری الذمہ ہوں۔' بید فیصلہ فرما دیا کہ سیدنا خالد کا بیفترہ صاف بتا تا فیصلے کے بعد کسیدنا خالد کا بیفترہ صاف بتا تا ہے کہ سیدنا خالد کا بیفتل آپ کو پہند نہیں آ یا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفترہ صاف بتا تا ہے کہ سیدنا خالد کا بیفتل آپ کو پہند نہیں آ یا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم اس سے ہریت کا اظہار نے مؤلف نے مؤلف نظر ما سے بریت کا اظہار سے باتوں بی تھے تھے۔ چنا نچے مؤلف الستیعاب نے کھلے الفاظ میں اسکی تصریح بھی کردی ہے، وہ لکھتے ہیں:

''......سیدنا خالد نے بعض لوگوں کوٹل کیا حالا نکدان کاقتل کرنا کسی صورت میں جائز نہ تھا۔اس کے بعدرسول اللہ مشتق کیا نے ا ٹکاخون بہاا دا فرمایا۔''

تیسر بے سوال کا جواب ہے ہے کہ سیدنا خالد نے بنوجذیمہ کو پرانے کینے اور جاہلیت کے جھڑوں کا انتقام لینے کی غرض نے قل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خالد سے ضرور قصاص لیتے اور انہیں قرار واقعی سزا ویتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسانہیں کیا بلکہ ان کے فعل سے اپنی ہریت کے اظہار پر ہی اکتفا کیا مصرف بہی نہیں کہ آپ نے سیدنا خالد سے قصاص نہیں لیا۔ بلکہ انہیں بدستو رامیر رہنے دیا۔ جنگ حنین اور بعد والی جنگوں میں مقدمۃ انجیش کا سروار بھی مقرر فر مایا۔ رسول اللہ مطابق آئے کے سیدنا علی کوخون بہا وار کرنے کے لیے جھیجے اور سیدنا خالد نے اور ایسا جرم نہیں جھتے تھے جو سیدنا خالد نے جان ہو جو کر کیا ہو۔

بعض لوگ جو خالد ڈٹاٹنؤ کوقصور وار سجھتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل میں بیدامر پیش کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سید ناعلی ڈٹاٹنؤ کو بنو جذیمہ کی جانب روانہ فرمایا تو ان سے کہا کہ:'' جاہلیت کی باتوں کواپنے قدموں تلے مسل دینا۔'' بیروایت پیش کر



کوہ کہتے ہیں ؛ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سیدنا خالد رہائی اور بنو جذیر کے درمیان بعض جھڑ ہے چلے آئے تھا اور سیدنا خالد نے انہی کا انقام لیا تھا۔ اصول درایت کے لحاظ سے بیروایت غلط تھر تی ہے کیونکہ پیش آ مدہ واقعات جن کا ذکر ہم او پر کر چکے ہیں اس کی تائید نہیں کرتے مزید برآں امام بخاری اور دیگر محد ثین رحمهم الله جنہوں نے رسول الله طفاق آئے کی احادیث جمع کرنے میں احتیاط اور صحت کا کوئی پہلو بھی نہیں جنہوں نے رسول الله طفاق آئے کی جانب ایسا کوئی قول منسوب نہیں کرتے ۔ نہ ہی قابل اعتاد مورضین نے اس قول کا ذکر کیا ہے۔ ان امور کی موجودگی میں اس قول کی صحت پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔

بنوجذ يمه ك فل كااصل سبب

مندرجہ بالا بحث کی روثنی میں جونتائج نکلتے ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ مسلمان تقے اور سیدنا خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے لیکن ان سے بیٹ خلطی پر انے کیئے اور جھڑوں کا انتقام لینے کی غرض ہے سرز دنہیں ہوئی تھی۔ بلکہ کی نہ کسی غلط نہمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔

اب صرف چو تصوال کا جواب باتی رہ جاتا ہے کہ سیدنا خالد رہ اٹھ کے بیاس ان کے تل کرنے کے لیے کون می وجہ جواز تھی اور انہیں کیا غلط نبی لاحق ہوئی تھی؟ بعض مؤرخین نے جن میں ابن ہشام اور طبری شامل ہیں ، ابن اسحاق سے بیروایت بیان کی ہے کہ سیدنا خالد رہ اٹھ نے فرمایا: ''میں نے اپنی مرضی سے بنوجذیہ سے جنگ نہیں کی بلکہ عبداللہ بن حذاف المہی کے زور دینے اور ان کے بیہ کہنے پر کی؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمیں تھم دیا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو کیونکہ بیا بھی تک اسلام نہیں لائے لیکن بیروایت بھی نا قابل اعتاد ہے۔ کیونکہ اگر بیرواقعہ جوتا تو سیدنا خالد پر طعن وشنیع کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اس صورت میں سارا الزام عبداللہ بن حذافہ پر عائد ہوتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات منسوب کرنے اور مسلما نوں کوئل کرانے کی وجہ سے کی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بی خہد سے ہم سیدنا ابن حذافہ یا کی اور صحافی کے متعلق بیگان بھی نہیں کر سے ناراضگی سے بی خہد سے ہم سیدنا ابن حذافہ یا کی اور صحافی کے متعلق بیگان بھی نہیں کر سے ناراضگی سے بی خہد سے مسیدنا ابن حذافہ یا کی اور صحافی کے متعلق بیگان بیگان کی نہیں کر سے ناراضگی سے بی خہد سے مسیدنا ابن حذافہ یا کی اور صحافی کے متعلق بیگان بھی نہیں کر سے ناراضگی سے بی خب سے جانم سیدنا ابن حذافہ یا کی اور صحافی کے متعلق بیگان بھی نہیں کر سے ناراضگی سے بی خب سے بھی سی میں بھی سے بیگان بیگان بھی نہیں کر سے ناراضگی سے بیگان بی خبالہ بی خب سے بیگان بی ناراضگی سے بیگان بی ناراضگان سے بیگان بیگان بی ناراضگان سے بیگان بیکھان بیگان بیکن کے بیکھان بیکھان بیا کی ایک کی اور سے بیکھان بیکن کی نہ سید نا ابن حذافہ یا کی اور سے بیکھان بیکٹور سے بیکھان بی



کہ وہ رسول اللہ منظے میں آئے کی جانب غلط بات منسوب کر سکتے تھے۔ پھریہ بات بھی محل نظر ہے کہ بنوجذ بیمہ اس وقت تک کا فرتھے اور اسلام ہے برگشتہ ۔ حالا نکہ ہم ولائل عقلیہ ونقلیہ کی رو ہے ان کامسلمان ہونا ثابت کر چکے ہیں۔

اس من من من سب سے زیادہ صری اور قابل اعتادروایت وہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ فیصلی آنے سیدنا ابن عمر کی زبانی بیان کی ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منظی آنے خالد بن ولید کو بخو جذ یمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنے کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجائے اسلمنا (ہم اسلام لائے) کہنے کے صبانا ، صبانا (ہم صابی ہو گئے ،ہم صابی ہو گئے ) کہنا شروع کردیا۔ جولوگ قید گئے ) کہنا شروع کردیا۔ بولوگ قید کئے انہیں مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ روز خالد نے علم دیا کہ ہر خض اپنے اپنے قیدی کو قتل نہیں مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ کہ قتم ! میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میر سے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گئے " یہ جھڑ ابر طا جب ہم رسول اللہ صلی میر سے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گئے " یہ جھڑ ابر طا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات آپ سے عرض کیے۔ تو آپ نے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات آپ سے عرض کیے۔ تو آپ نے باتھ اٹھائے اور دوم رتبہ فرمایا: " اسے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات آپ سے عرض کیے۔ تو آپ نے باتھ اٹھائے کا در دوم رتبہ فرمایا: " اسالہ ! میں خالہ کفتل سے بری الذمہ ہوں۔"

شار حین حدیث نے اس وقعہ کی جوتشر تک کی ہے اس سے سیدنا خالد مے عذر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ علامہ بدر عینی شارح بخاری فرماتے ہیں۔ ''صباحا ''صباسے ہے جس کے لفظی معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہوجانے کے ہیں۔ قریش ہراس شخص کو جو مسلمان ہوجاتے کے ہیں۔ قریش ہراس شخص کو جو مسلمان ہوجاتے کا اظہار کر دہے ہیں۔ لیکن سیدنا ابن عمر وظائنیا نے سیدنا ابن عمر وظائنیا کہ اس طرح وہ اپنے مسلمان ہوجانے کا اظہار کر دہے ہیں۔ لیکن سیدنا خالد وہ اپنے مسلمان ہوجانے کا اظہار کر دہے ہیں۔ لیکن سیدنا خالد وہ اپنے مسلمان کے منہ سے اسلام کالفظ صراحاً سننا چاہے تھے۔''

خطابی کہتے ہیں: ''اس بات کا احمال ہے کہ سیدنا خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جذیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کر صَبَأْنَا کا لفظ اختیار کیوں کیا؟ ممکن ہے ان کو بیر خیال ہو کہ بیہ لوگ بیر لفظ اسلام سے نفرت کی وجہ سے صَبَأْنَا کہدرہے ہیں اور در حقیقت اسلام قبول کرنے سے انکاری کر رہے ہیں۔ ای لیے انہوں نے انہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔رسول اللہ





نماز ٹر کے بعد طلوع آقاب سے کچھ ذرا پہلے جمل احد کا ایک دائر یب منظر جس میں بھریوں کے رہیز اور بدووں کی آمد ورضت قرون اوٹی کی یا دوال تی ہے اور اپنے دائس میں تاریخ جہاوت و تے ہوئے یہ پیغام و سے رہی ہے کہ رات کو موکر شخ الفت کھیں صدیوں سے دیا جانے والا درس جہا دشہ بھلا بیٹسٹا کہ جس کی آبیاری کے لئے آخری ٹی کھڑ الرسل جناب محمد رسول اللہ مطابقی آنے اپنا جسم ابولہان کروالیا اور اور اپنے دائب مبارک شہید کروالے کیا تمہاری جان ان کی جان سے بھی زیادہ فیتنی ہے جو قربائی دیئے ہے آئی جہا الله کون دایا۔ الله کون دایا کے خواجی کی اور معاملہ نہی ہے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور معاملہ نہی ہے کام کون دایا۔''

امام ابن تیمید وطفیه اپنی کتاب منهاج النه میں سیدنا خالد فالٹین کے اس فعل کا وہی سبب
یان کرتے ہیں جو علامہ مینی اور ابن جروغیرہ نے بیان کیا ہے۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں :''بنو
جذیمہ نے ''اَسُلَمُنا''کا لفظ چھوڑ کر ''صبانا ' ،صبانا '' کہنا شروع کر دیا ۔سیدنا خالد نے
اس سے یہ بتیجہ نکالا کہ وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے چنا نچہ انہوں نے انہیں قتل کر
دیا۔۔۔۔۔۔سیدنا خالد نے جان ہو جھ کررسول اللہ مطابق نے کا حکام کی خلاف ورزی نہیں
کی ۔وہ دل و جان ہے آپ کے مطبع تھے لیکن آپ کو چونکہ تفقہ فی المدین میں کمال حاصل
نہیں تھا اس لیے آپ کی نظروں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تھم مخفی رہا اور آپ اس
پورےطور پر بجھ نہ سکے ۔سیدنا خالد نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حکام کی مخالف نہیں ک
اور نہان لوگوں کوئل کیا جوان کے نزد کیہ سلمان تھے۔ آپ سے اتفاقیہ ایک علطی سرز دہوگئے۔
اور نہان لوگوں کوئل کیا جوان کے نزد کیہ سلمان تھے۔ آپ سے اتفاقیہ ایک علطی سرز دہوگئے۔
انگوشم کی ایک غلطی اسامہ بن زید ہے آپ آپ دی کوئل کرنے میں ہوگئی تھی جس نے کلمہ کیا اللہ اللہ تک اپنی زبان سے اداکر دیا تھا۔''

علامہ عینی ،امام ابن تیمیہ اور دیگر مقتدرشار حین صدیث نے اس حاد کئے کے بارے میں جورائے فلاہر کی ہے اور سیدنا خالد زلائٹڈ کے جس عذر پر روشنی ڈالی ہے ،اس سے واضح طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ سیدنا خالد نے جو کچھ کیاوہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کیا اور بنوجذ بمہ کوقتل کر کے اپنے کی پرانے جھکڑے کا انقام ہرگزنہیں لیا تھا۔

خواہ سیدنا خالد زبالین کواس بات پر خصر آیا ہوکہ بنوجذیمہ نے صبانا کہہ کراسلام کے لفظ سے انتحراف کیایا ان کا خصراس خیال سے ہو کہ انہوں نے اسلام سے نفرت کی وجہ سے صبانا کہا ہے ، دونوں حالتوں ہیں سیدنا خالد زبالین کے لیے جائے عذر موجود ہے ۔ کیونکہ سیدنا خالد زبالین جیے فیض ہے ، جن کی تمام عمر فوجی آداب وقواعد کی بجا آوری ہیں گزرگی تھی ، میرنا خالد زبالین جیے فیض ہے ، جن کی تمام عمر فوجی آداب وقواعد کی بجا آوری ہیں گزرگی تھی ، ان کے خیال نرم مزاجی کی تو تع نہیں کی جائے تھی ۔ ان کی رگ و بے ہیں تنی سرایت کر چی تھی ، ان کے خیال بیں اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ہی طریقت اعلان تھا اور وہ یہ کہ انسان اسلام کا اقرار ار

كزتے ہوتے زبان سے صاف صاف اسلام كالفظ اداكرے۔ يوكك بنوجذيم نے ايمانيس كيااورانبول فيسيدنا خالد كے يہنچنے پر ہتھيا رہمی اٹھائے تھے،اس ليے آپ كے دل ميں يہي خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نیس کیا۔اورای بات کے پیش نظرآ پ نے ان کے

قتل کا تھم دے دیا۔

اس تمام بحث كا خلاصه بيرے كه سيدنا خالد نے جان بوجھ كررسول الله صلى الله عليه وسلم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ جو پھھ کیا وہ فہم وادراک کی غلطی کی وجہ سے کیا۔ ہمارے اس دعویٰ کا سب سے بڑا ثبوت ہیہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی سیدنا خالد کورسول اللہ عظیمیّے کا اعتاد حاصل رہا اور آپ برابر رسول اللہ منتقال کی خوشنودی ہے بہرہ ور ہوتے رہے۔اس واقعہ کے بعد جب ہوازن کا معرکہ پیش آیا تو آپ اسلامی فوج کے مقدمہ انجیش کے سالار

# (غزوهٔ بوازن)

رسول الله مطاعية مكر المرال مراك مراد فقيله موازن كى سركوني كے ليے روانہ ہوئے ۔ ہوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی گی شاخیں تھیں ۔ یہ قبیلہ، ہوازن بن منصور بن عرمہ بن نصف بن قیس عیلان بن الیاس بن مصر کی جانب منسوب تھا۔وس ہزار کے اس لشکر کے علاوہ جو مدینہ ہے آپ کے ہمراہ آیا تھا، دو ہزار کے قریب اہل مکہ بھی تھے، جوننیمت کے لا کچ یا قو می عصبیت کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے۔سید نا خالد بن ولید ، بولیم کے سوسواروں کے ہمراہ مقدمہ اکیش رمتھیں تھے۔

رسول الله مطاعية نے مك لكت موسى بوسيم كوآ كرواندكرويا تفا-اوران كى كمان سیدنا خالد کے سپر دکر دی تھی ۔ آپ جران تک مقدمۃ اکیش پر ہی متعین رہے ) • اشوال کو منكل كے روزشام كے وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين كے مقام پر بينتي كئے -

فتح و کا مرانی اور توت و طاقت کے نشد میں چور جب اسلامی لشکر وادی حثین میں اترا تو ہوازن نے تیروں اور تلواروں ہےان کا استقبال کیااورا پٹی کمین گاہوں ہے مسلمانوں پراس

شدت سے عملہ کیا کہ ان کے اوسان بجاندر ہے۔ انہیں پیچھے ہٹتے ہی بن پڑی۔ ان کی اس وقت کی حالت کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھیٹھا گیا ہے:

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَومَ خُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُنِ عَنُكُمْ شِيئًا وَّ ضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْلاَرُضُ بِمَا رَجُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِوِيْنَ ٥ ﴾

[سورة التوبه: ٢٥/٩]

''اے مسلمانو! بہت سارے مواقع پراللہ نے تمہاری مدد کی اور باد کروخین کے دن کو جب تم اپنی کثرت پرنازاں تھےلیکن کوئی چیز بھی تو تمہارے کا م نہ آسکی ۔ زمین اپنی فراخی کے باو جودتم پر ٹنگ ہوگئی اورتم پیٹے دکھا کر بھاگ فکلے۔''

سب سے پہلے بنوسلیم کے گھوڑوں کے قدم اکھڑ سے اور انہوں نے سریٹ واپس بھا گنا شروع کیا۔ اہل مکہ بھی انہیں کے ساتھ بلٹے ۔اس غیر متوقع صورت حال کے باعث دیگر مسلمانوں کے اونٹ بھی ان کے قابو میں ندر ہے اور ایسے بدکے کہ کسی کے روکے ندرک سکے اور تھوڑی دریم میں میدان صاف ہو گیا۔ رسول اللہ مشے آئے ساتھ چند مہاجرین وانصار اور آپ کے اہل بیت کے سوااور کوئی ندر ہا۔ لیکن بیرحالت زیادہ عرصے تک قائم ندر ہی ،اللہ نے رسول کریم مشے تھے آاور مومنوں کو طمانیت و سکون بخشا۔

﴿ ثُمَّ ٱنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيُنتَه عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوُهَا ﴾ [سورة النوبة:٢٦/٩]

" پھراللہ تعالی نے اپنے پیغیراور مؤمنوں پراپی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور (تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے )لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکے نہیں رہے تھے۔"

چنانچے مسلمان جلد ہی پلٹے اور اس زور شور سے حملہ کیا کہ ہواز ن کو فکست فاش اٹھانی پڑی۔

اس دا قعہ کے مختفر ہے تذکرے کے بعد اب جمیں بیددیکھنا ہے کیا سیدنا خالد بھی پیٹیے پھیر کر بھا گئے دالوں کے ساتھ تھے ڈٹاٹنڈیا آپ ان چندلوگوں میں سے تھے جورسول اللہ ملطے کیا جگہ کے ساتھ بدستورمیدان جنگ میں کھڑے رہے؟اگر آپ بھا گئے دالوں میں تھے تو کیا جلد



لوٹ آئے تھے اور دشمنوں کومغلوب کرنے میں حصہ لیا یا اس وفت لوٹے جب ہوا زن کے قیدی مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے تھے؟

تاریخ کی کمی کتاب ہے ہمیں یہ بھوت نہیں ملتا کہ سیدنا خالد بھی ان لوگوں ہے بھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجودر ہے۔ آپ کو بنوسلیم کے سواروں کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بنوسلیم ہی نے منہ موڑا تھا اورا نہی کے گھوڑے سر پٹ والی بھاگے تھے۔ ایے موقعوں پر پیچھے ہٹتے ہی بن پڑتی ہے۔ لیکن جواں مرد اور بہادر ، واقعی ہزیمت سے حوصلہ نہیں ہارد سے بلکہ جونہی انہیں موقعہ ملتا ہے وہ دو بارہ آگے بڑھتے ہیں ، واقعی ہزیمت سے کا م لے کراپی فکست کو فتح میں بدل لیتے ہیں۔ سیدنا خالد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ بھی ان جلیل القدر صحابہ میں شامل سے کہ جب انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب زبائٹی کی آ واز سی اور وہ با گیس نہ موڑ سکے تو تلواروں سے انہوں نے اونٹوں کی گردنیں کاٹ ڈالیں اور لبیک یارسول اللہ طبیع کی جب جوئے بیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے۔

سیدنا خالد رفائند رسول الله سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں نہ صرف جلد حاضر ہو گئے بلکہ بھا گئے کی تلائی بھی کی اور اس جواں مردی ہے تلوار چلائی کی وشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں ان کی تلوار ہے ورتیں بھی نہ بچیں ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلمنے عورتوں کے قبل ہے منع فر ہایا تھا۔ بیدد کیھ کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے انہیں کہلا بھیجا کہ عورتوں اور بچوں کے قبل ہے باز رہیں ۔ اس جنگ میں انہیں کئی زخم بھی آئے ۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلمکو سیدنا خالد کے عیادت ہے جو تعلق تھا وہ اس واقعہ سے خلا ہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا خالد کی عیادت سے کے لیے تشریف ہدایات ویں۔

غزوهٔ طائف

ہوازن کی شکست خوردہ فوج طائف جاکر پناہ کڑیں ہوئی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگی۔رسول الله مضافیة نے وہاں پہنچ کر ان سے جنگ کرانے کا ارادہ کیا۔سیدنا خالد زخمی

ہونے کے باوجود جنگ میں شامل تھاور بدستور بنوسلیم کے انہی سوسواروں کے افسر تھے جو
کہ سے مقدمۃ انجیش کے طور پر لشکر کے ساتھ تھے۔اسلامی لشکر کی تعداد بارہ ہزارتھی ۔اس
نے طا کف بڑنے کر قلعے کا محاصرہ کرلیا ،محاصر ہے کے دوران میں سیدنا خالد کفار کو بار بار "ہل
من مباد ذ" کا نعرہ لگا کر مقابلے کا چیلئے دیتے تھے۔لیکن کوئی شخص بھی جواب ندویتا تھا، بار بار
کے چیلئے کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبدیا لیل نے جواب دیا: "ہم میں سے کوئی شخص تہارے
مقابلے کے لیے تہیں انرے گا، ہم بدستور قلع میں مقیم رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا سامان
خورد ونوش موجود ہے جو ہمیں دوسال تک کے لیے کا نی ہے۔"

بعض لوگوں کے صلاح دینے پر کہ اب طاکف والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھالیا اور جمر انڈنٹریف لے آئے جہاں ہوازن کے قیدی اوران کا مال غنیمت جمع تھا۔ غنیمت کی تقسیم ، خدائی تقسیم نہیں ہے۔ "پینٹرہ تھا۔ غنیمت کی تقسیم ، خدائی تقسیم نہیں ہے۔ "پینٹرہ من کر سیدنا عمر زخالی نئے نے رسول اللہ مضاعی نے کہا: کیا ہم اسے تل نہ کر دیں ؟"سیدنا خالد نے بھی آگے بڑھ کرعرض کیا کہ: اجازت دیں ، میں اس کی گرون اڑا دوں۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " نہیں "اسے کھی نہ کہو، شاید بینماز پڑھتا ہو۔ "

بظاہرایک معمولی واقعہ پراس منافق کی گردن مارنے کے لیے سیدنا خالد کے اجازت طلب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کس قدر محبت اور کس درجہ احترام تفارس قدر پاس تفااور وہ کوئی ایس درجہ احترام تفارس قدر پاس تفااور وہ کوئی ایس بات برداشت نہ کر سکتے تھے جس میں دین سے ذرا بھی انجراف پایا جاتا ہو۔ رسول الله منظ آنے آئی کو تین کرنے والے گا آپ کے عدل والصاف میں شک کرنے والے گی مزا ان کے زد دیک کم سے کم بیتی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔

بومصطلق



وادی خین کے معر کے کا تشتر کردس میں وشن نے شام تک یجی تا اڑ دیے رکھا کداس کی فرج اوطاس کے مقام پر موجود ہے اورای مقام پر مسلما فول سے مقابلہ ہوگا کین رات کوفرج کو خش کر کے وادی حین کی گھائی میل چھپا کر منتین کر دیا۔ جب سیدنا خالد اوطاس میں جاکر ان سے لائے کے لئے آگے بو صفرتا حین کی گھائی میں وشن کے جیروں کا شکار ہو گئے۔اس افتاد سے وادی حین کے معرکے کی جغرافیا تی

صورت حال كوآ بانى تي مجا جاسكا ب-

آئے کی خبر ملی تو وہ استقبال کے لیے بستی ہے باہر نکلے ، ولید نے خلطی ہے بیہ جانا کہ وہ لانے کے لیے نکلے ہیں ، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں ولید اور بنومصطلق کے درمیان چشمک رہتی تھی۔ولید ، رسول اللہ مشے آئے آئے پاس واپس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنومصطلق مرتد ہوگئے ہیں اور لانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔''

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِينَ ٥ ﴾ [سورة الححرات: ١٦/٤] "الله والإجوائيان لي آئي بواكر تمهار بي پاس كوئي فائن كوئي خبر لي كرا سي تواجي طرح

اس خبر کی تحقیق کرلیا کروکہیں ایبانہ ہو کہتم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دواور بعد میں اسے کئے مرنادم ہو۔''

ا پے تھے پرنادم ہو۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ مضافی فی ایا کرتے تھے کہ چھان بین کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ طرف ہے ہوات بین کرنا شیطان کی طرف ہے۔

ال واقعه معلق بعض امور کی وضاحت کردین ضروری ہے:

1- مورض اور مفسرین میں آیت: ﴿ يَاتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ جَآءً كُمْ فَاسِقَ بِنَهِا ﴾
 کشان زول کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ رسول الله

منظ آینے کے پاس واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو مصطلق مرتد ہو بچے ہیں اور لانے کے لیے تیار بیٹے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے لانے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں ہیں یہ بات پھیل گئی کہ عنقریب بنو مصطلق سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ ابھی کوئی علی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ بنو مصطلق کا وفدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ بستی ہے باہر ولید کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ لانے کے مواور اس نے بتایا کہ وہ بستی ہے باہر ولید کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ لانے کے ارادے سے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے والیہ اس کے برعکس بعض مؤرخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے والیہ اس کے برعکس بعض مؤرخین اور مفسل سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے کے والیہ کے والیہ اس کے برعکس وربین قبال سے کیونکہ:

الف: مذکورہ آیت کریمہ آیائیہا الَّذِینَ امَنُوا) دوسرے واقعہ پر ہی منطبق ہوتی ہے جس میں سیدنا خالد کو بیجے اور انہیں تحقیق و تفتیش ہے کام لے کر پھر کوئی کاروائی کرنے کا ذکر ہے ۔ پہلے واقعہ کے متعلق جس میں رسول اللہ منظے آیا کا ہنو مصطلق ہے جنگ کرنے کا ارادہ کرنے اور مسلمانوں میں اس غزوے کا چرچا ہونے کا ذکر ہے اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا ۔ بیامریقینی ہے کہ بیر آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے ابن پر ہان الدین تھے ہیں:

''ابن عبدالبر براشیر لکھتے ہیں کہ اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیت کریمہ: ﴿إِنْ جَآءَ کُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا ﴾ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ مشاققاتی نے اسے بنومصطلق کے پاس زکو قالینے کے لیے بھیجا اور اس نے واپس آکر یہ اطلاع دی کہ وہ تو لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔''

ب: اکثر قابل اعتاد مؤرخین اور رواة ادب مثلاً مؤلف کتاب الاعانی نے پہلے والے واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں سیدنا خالد کو روانہ کر کیا ہے جس میں سیدنا خالد کو روانہ کرنے اور انہیں اچھی طرح تحقیق کر لینے کی ہدایت کا بیان ہے۔

ج: سیدنا خالد زلانغهٔ کوان لوگوں کے پاس جھیجنا اور انہیں صبرواحتیاط ہے کام

الله على الل

لینے کی تلقین کرنا حکمت ہے خالی نہیں تھاصلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بغاوت کا حال سکر ان کے پاس کسی ایسے خص کو بھیجنا چاہتے تھے جوعقل مند، وسیع انظر اور معاملہ فہم ہو، جواس قوم کے حالات اچھی طرح معلوم کر سکے اور ان خصوصیات کے علاوہ ماہر سپرسالا ربھی ہو۔ تا کہ وفت پڑنے پروہ جنگ بھی کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید ( زبالٹین ) کو صبر واحتیاط ہے کام لینے اور تحقیق وتفتیش کرنے کا جو حکم دیا تھاوہ اس بنا پر تھا کہ سید نا خالد کہیں جوش شجاعت میں تحل ہے کام لینا نہ بھول جا کیں ۔ کیونکہ ہوسکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڈر ہو کہ جس طرح خالد بٹائٹوئٹ نے بنوجذ یمہ کے معاطم میں جلد بازی ہے کام لے کر انہیں قبل کرا دیا تھا کہیں بنومصطلق کے ساتھ بھی ویسانہ کریں۔

### (دومة الجندل

رسول الله منظامین نے رجب ۹ ھ میں رومیوں کے خلاف گشکر کئی کی ۔رومیوں کے علاقے میں پہنچ کرا بھی آپ بہوک کے مقام پر تھہر ہے ہوئے تھے کہ آپ نے خالد بن ولید کو وحد الجندل ،اکیدر بن عبدالملک کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ چارسو بیس سواروں کے ساتھ حاکم دومہ الجندل ،اکیدر بن عبدالملک کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ دومہ الجندل دشق اور مدینہ کے درمیان جبل طے کے قریب ایک قلعہ تھا اور دشق ہے سات مزلوں کے فاصلے پر تھا۔اکیدر عیسائی تھا اور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا۔رسول الله سینے آئے آپ سریا خالد سینے آئے آپ کے کا شکار کرتا ہوا ملے سیدنا خالد قلعے کے اس قدر قریب بھی گئے کہ وہ دکھائی دینے لگا تو یوں ہوا کہ اکیدر کے قلعے کے درواز ہے پر ایک جنگلی گائے نے آپ کرکھریں مارنی شروع کردیں۔اکیدر کی بیوی نے اپنے خاوند ہے کہا:''کیا تم نے بھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ کس کردیں۔اکیدر نے کہا:''نہیں۔لیکن میں اس کے جنگلی گائے نے آپ کرکھریں مارنی شروع جنگلی گائے نے آپ کرکھریں مارنی شروع جنگلی گائے نے آپ کرکھریں مارنی شروع کے جنگلی گائے نے اکیدر نے کہا:''نہیں۔لیکن میں اسے چھوڑتا کب ہوں۔'' چاندنی رات تھی۔اکیدر اپنے بھائی حسان اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ گائے کا شکار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بیلوگ شکار کے شوق میں بے دھڑک جنگل میں جو جار ہے تھے کہ سامنے سیدنا خالد زبائی نے کا شکار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ بیلوگ شکار کے شوق میں بے دھڑک جنگل میں جو جار ہے تھے کہ سامنے سیدنا خالد زبائین کا گئی کمودار ہوا۔لڑ ائی ہوئی اور حسان مارا گیا۔

اکیدرقیدی بنالیا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے ۔سیدنا خالا نے اکیدرئی اس وعد ہے پر الکیدرقیدی بنالیا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے ۔سیدنا خالا نے اکیدرئی اس وعد ہے پر جان بخشی کی کہ وہ رسول اللہ منظیقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کی اطاعت قبول کر ہے گا اور ہزنیں اور چارسو نیز ہے و ہے گا۔ اکیدر نے پیشر الطاقبول کرلیں ۔سیدنا خالد نے مال غنیمت کوتقیم کیا۔اکیدراوراس کے بھائی مصاد (جو قلعہ میں موجود تھا) اور فہ کورہ بالا چیزوں کو لے کر جوک روانہ ہوئے جہاں رسول اللہ سالہ عالمی اللہ عالمی اللہ عالمی اللہ عالمی تا اللہ عالمی تا کیدر کوآپ منظیقیۃ کی خدمت میں چیش کیا۔اکیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ چیش کیا۔رسول اللہ نے خدمت میں چیش کیا۔اکیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ چیش کیا۔رسول اللہ نے اکیدر ہے جزیہ جو لکی اور اس کے بھائی کی جان بخش کر دی۔ ساتھ بی آپ ہے ایک کی جان بخش کر کے اس کی اور اس کے بھائی کی جان بخش کر وصلح کی ساتھ بی آپ نے اے ایک تحریب کی اور سلح کی اور اس کے بھائی کی جان بخشی کر وصلح کی شرا اطاکسی گئی تھیں۔

ر نجران

رسول الله طفظ منظ نے سیدنا خالد ابن ولیدکورت الاول اور بعض روایتوں کے مطابق جمادی الثانی ۱۰ ہے اس خران بھیجا۔
جمادی الثانی ۱۰ ہے اس چارسومسلمانوں کے ساتھ بنوالحارث بن کصب کے پاس نجران بھیجا۔
انہیں تھم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں تین بار دعوت اسلام دینا۔اگروہ اسلام قبول کرلیں تو ان میں رہ کر انہیں کتاب اللہ سنت نبوی اوراحکام اسلام کی تعلیم دینا، ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ چنا نچ سیدنا خالدو ہاں گئے اور دعوت اسلام دینے کے لیے اپنے لوگوں کو ان سے جنگ کرنا۔ چنا نچ سیدنا خالدو ہاں گئے اور دعوت اسلام دینے کے لیے اپنے لوگوں کو تمام قبیلے میں پھیلا دیا۔وہ جا بجا کہتے پھرتے تھے: ''اے لوگو! اسلام لے آؤ تم محفوظ رہو تعلیم دینے نو بیائی مقبیلہ اسلام لے آؤ تم محفوظ رہو تعلیم دینے کے لیے و بیں تھم رکئے ۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوایک خط کے ذریعے قبیلے کے قبول اسلام کی اطلاع دے دی۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوایک خط کے ذریعے قبیلے کے قبول اسلام کی اطلاع دے دی۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید ایک وفد اپنے ہمراہ الحارث کا ایک وفد اپنے ہمراہ لے کرمدینہ آئیں۔ چنا نچہ خالد بن ولید ایک وفد اپنے ہمراہ لے کرمدینہ آئیں۔ دیا فت فرمایا: ''جا ہلیت بیں جو محفق تم لے کرمدینہ آئیں۔

ے لڑتا تھا وہ کبھی بھی فتح یاب نہ ہوتا تھا۔ فتح یاب تم ہی ہوتے تھے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ وفد نے جواب دیا:''اے اللہ کے رسول! ہم اکٹھے ہو کر لڑتے تھے۔ہم میں بھی تفرقہ پیدا نہ ہوتا تھا۔ دوسری بات ہم میں پیھی کہ ہم بھی ظلم کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔''

طبری کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد " کواسلام کی تبلیغ کے لیے بمن بھیجا۔وہ وہ ہاں چھ ماہ تک رہے لیکن کسی شخص نے بھی ان کی بات پر کان نہ دھرا۔اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدناعلی بڑائٹی کو وہاں بھیجا۔ان کے پہنچنے کی در بھی کہ لوگوں نے جو ق در جو ق اسلام لا نا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں یمن کے اکثر لوگ صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

اس روایت کے متعلق چندامور قابل غور ہیں:

تاریخ کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ۔ جس ہے اس روایت کا سیجے



رسول الله عصفية في مايا:

#### "خالد بن وليد كفارومنافقين پراللد كى سونتى ہوئى (برہند)شمشير ہے"

### خالدین ولید کے اسلام لانے کے بعد عہد نبوی میں عظیم کارنا ہے

| ملحوظات                                                   | ميسوى سال | بجرى مال | اجرى مهينه   | کارنا ہے               | نمبرشار |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------|---------|
| فتح مکہ کے<br>پانچ دن بعد<br>غزوہ تبوک کے<br>شروع سال میں | 419       | ٨        | صفر          | فالد كااسلالانا        | 1       |
|                                                           | 479       | ٨        | جمادي الأولى | غزوهٔ مؤنه میں کردار   | r       |
|                                                           | 444       | ٨        | رمضان        | فتح مكر كے ميں         | ٣       |
|                                                           | 779       | ٨        | رمضان        | ع کی بت کوتو ژا        | ~       |
|                                                           | 779       | ٨        | شوال         | بی جذیر میں            | ۵       |
|                                                           | 479       | ٨        | شوال         | يوم حنين مين يلغارين   | 7       |
|                                                           | 479       | ٨        | شوال         | غزوة الطائف مين شموليت | 4       |
|                                                           | 41.4      | 9        | رجب          | بن المصطلق كساتھ       | ٨       |
|                                                           | 41.       | 9        | رجب          | تبوك ميں               | 9       |
|                                                           | 44.       | 9        | رجب          | "ود"بت كوروژا          | 1.      |
|                                                           | 414       | 9        | رجب          | دومة الجندل ميں        | 11      |
|                                                           | 777       | (+       | ربيع الآخو   | نجران میں یلغار        | 11      |
|                                                           | 4171      | 1+       | رمضان        | يمن ميں يلغار          | 11"     |

نوٹ: ہم نے اس جدول (انڈکس) کے تیار کرنے میں تاریخ طبری کوماً خذ بنایا ہے۔

ہونا ٹابت ہو ،اس کے برنگس بعض روایتیں الی موجود ہیں جن سے بھراحت اس روایت کا بطلان ٹابت ہوتا ہے چنانچے ابن ہشام لکھتے ہیں :

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدناعلى والنه كويمن روانه فرمايا آب في فالد بن وليدكو بحل الله على الله على من النه كويمن روانه فرمايا آب في خالاً بن وليدكو بحل الشكر و سير روانه كيا اور فرمايا: "اگرتمباري على سه طاقات بوجائة على تمبار سام ميراري اس سي درج كرتے بيں۔ اس سے بية چلنا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دونوں كوايك ساتھ يا تھوڑ دونوں كو قفى سے روانه فرمايا تھا۔ يہ كين انہيں كاميا بى سيدنا خالد جھا ماہ تك يمن بين مقيم رہے كين انہيں كاميا بى نه بهوئى اور آخران كى جاسيد ناعلى رضى الله عنہ كو بيجا كيا جنہيں خاطر خواہ كاميا بى نصيب بهوئى۔

غرضیک طبری کی روایت عقل اور تاریخ دنوں کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا خالد رفی تھئے نے جوکار ہائے نمایاں سرانجام دیان سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر س درجہ اعتاد تھا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سیدنا خالد کوان کے آبائی اعزاز پر قائم رکھا بلکہ پیشتر مواقع پر مقدمۃ انجیش کا سالا ربھی مقرر فر مایا۔ خدمت کے سی موقع پر بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی دیے گئے۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا خالد جومواقع دیے گئے جھے بھی دیے گئے۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا خالد برابر جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیخ اسلام کے عظیم الثان فرائض کی بجا آوری میں مصروف رہا ور ہر کسی موقع پر بھی برد لی اور کمزوری سے کام نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرسفر اور ہر کسی موقع پر بھی برد لی اور کمزوری سے کام نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرسفر اور ہر کسی موقع پر بھی برد لی اور کمزوری سے کام نہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرسفر اور ہر کئی وشنودی کے طالب رہے۔

ان کی بے نظیر خد مات کا سلسلہ رسول الله مطفظ آنے کی وفات پر منقطع نہیں ہو گیا بلکہ بعد میں بھی برابر جاری رہا۔ اللہ کے دین کی نصرت وحمایت اور اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر آپ نے جو شاندار کارنا مے سرانجام دیے وہ تاریخ کے دائی اور اق بن چکے ہیں ۔ انہیں کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جاسکا۔



## خالد خالند عهدِ صديق ميں

#### تمهيد

قبل اس کے کہ ان جنگوں کا ذکر کیا جائے جو مرتدین کے خلاف سیدنا خالد زخاتھ نے لئے ہوں کہ اس کے کہ ان جنگوں کا ذکر کیا جائے جورسول الله منطق آنے کی وفات کے وفت عربوں کی تھی ۔ عربوں کی تھی ۔

جزیرہ عرب کے اکثر باشندے خانہ بدوثی کی زندگی بسر کرتے تھے۔وہ کسی قانون اور نظام کے تحت رہنے کے عادی نہ تھے۔ تہذیب وتدن شہریت اور معاشرتی زندگی کے مبادیات تک سے ناواقف تھے۔ گوانہیں اسلام کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنا پڑا تھالیکن وہ طبعی طور پراپنے قديم طرززندگي اوررسم ورواج پر بي عمل پيرار جناح استي تنظه اسلام نے ان پر بعض پابنديال لگادی تھیں جوانبیں بہت شاق گزرتی تھی۔ جوقوانین اسلام نے پیش کیے تھے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی طبائع کےمطابق نہیں تھے۔مثلاً بطورخود قصاص یا انقام لینے کی ممانعت ،اسکے علاوہ ان کی تربیت کی کی ایک بڑی وجہ بیٹنی کہان میں ہے اکثر کورسول الله مصطفی کیا گی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی اور اگر ہوئی بھی تھی تو بہت تعور ی مدت کے لیے چنا نچدان کے دلوں میں یا کیزگی اور طبائع میں تبدیلی پیدانہ ہوسکی تھی۔اسلام کو بوری طرح نہ بیجھنے اوراس پر غور وفکرنہ کرنے کی وجہ ہے مشر کا نہ عقا کد ہے انہیں کلی طور پرنجات حاصل نہ ہوسکی ۔ان کے دل اسلام کی محبت سے خالی تھے۔وہ بدامر مجبوری،ایٹ سرداروں کے زور دینے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔دین سے بخری کے باعث انہوں نے سیجھر کھاتھا کرز کو ہ ایک طرح کا تاوان ہے جوان پر عائد کیا گیا ہے۔ انہیں یہ پند نہ تھا کہ زکوۃ تاوان نہیں بلکہ صدقہ ہے جو امیروں سے لے کرانمی کے حاجت مند بھائیوں میں تقتیم کردیا جاتا ہے تا کہ دونوں طبقوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہوسکے اور معاشرے میں تو ازن برقر ارر ہے۔

جب انہوں نے رسول اللہ عضا کہ کے وفات کی خبر سی تو اس وفت کو اسلام سے چھٹکارا یانے اوران تکالف سے نجات حاصل کرنے کے لیے جوانہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیش آ رہی تھیں انہوں نے اینے لیے نہایت موزوں خیال کیا۔ چنا نجدان میں ہے بعض نے ز کو ۃ دینے ہے انکار کر دیا اور بعض نے سرے ہے اسلام کوچھوڑ کراس امید میں جھوٹی نبوت کے دعویداروں کی پیروی اختیار کرلی کہ اسطرح وہ بھی قریش کے مقابلے میں اینے نبی کو پیش کر سکیں گے ۔وہ خلافت کو بغاوت کی کھلی کھلی دھمکیاں دینے لگے اور خلیفہ کے احکام کو ماننے ہے قطعی ا نکار کر دیا \_اس طرح جزیرہ عرب میں تخت اضطراب پیدا ہو گیا \_نفاق کا ستارہ اینے عروج پر بہنچ گیا \_ یہود ونصاریٰ کی خوشی کی کوئی انتہا ندر ہی \_ نبی کریم مشیقی کی وفات اور کشرت اعداء کے باعث مسلمانوں کی حالت سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹنوئے کے الفاظ میں بکریوں کے اس رپوڑ کی ہی تھی جو بے حدو کنار صحراء میں سر ماکی سرورات کو بغیر چروا ہے کے رہ جائے۔اس وقت ارتد ادوالحاد کی کثرت ، دین اللہ اور صراط متنقیم سے کھلے بندوں انح اف اورشدید بیجان واضطراب کی وجہ ہے جزیر ہُ عرب ایک آتش فشاں پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔اس فتنے سے سوائے مکہ و مدینہ اور طائف کے باشندوں اور چند بدوی قبائل کے عرب کا اور کوئی قبیلہ محفوظ نہ تھا۔ سارے کے سارے قبائل اس طوفان میں بہہ گئے تھے۔ اس نازک صورت حال پر قابو یانے کے لیے جورسول اللہ مضایق کی وفات کے بعد پیدا ہوگئ تھی ،ایک پرعزم، نڈراور کامل ایمان والے شخص کی ضرورت تھی جے اللہ رب العالمین کی ذات پر پوراپورا بھروسہ ہوتا اور جواینے بےنظیر عزم وند براور لا ٹانی ہمت وفراست کی بدولت مرتدين كا قلع قبع كرسكتا \_ يدسب صفات سيدنا ابو بكرصدين ولاثن مين ياكى جاتى تھیں ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب صحابہ مارے غم کے دیوائے ہونچکے تھے اور سيدناعمر رضى الله عنه جبيها فمخف تلوار تصنح بيركهه رباتفا كه جو مخف بير كبيرگا رسول الله ملطيحة فوت ہو گئے ہیں میں تلوارے اس کی گردن اڑادوں گا۔ بیسید ناابو برصدیق "ہی کی شخصیت تھی کہ جس نے ملمانوں کوسنجالا دیا اور جب ساراعرب ارتداد کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہاتھا آپ نے مرتدین کے مقابلے میں جومد برانہ کاروائی کا فیصلہ فرمایا اور جس بےنظیر لیا تت کے



اسود کذاب شرائی جمس نے نبوت کا دو کی کیا اور دشن الیمن کا انہی صفاتی نام اختیار کرنے کی جسارت کی۔ اس نے مخرفین اور مرمد بن کوساتھ طاکر پورے بمن کے طاقے پر بتینہ کرلیا۔ اس نے سطح بیش قدی کرکے تجران کا علاقہ ہے کہ کرلیا جکیصنعاء کے مقام پر اے مسلمانوں کے مقابلے جس کا میابی بھی ہوئی تو وواور آگے بڑھنے کا سوچنے لگا۔

خطرتاک حالات کی موجودگی میں اسامہ رہائٹیز کے نشکر کو فی الحال روک لیا جائے اور اگر لشکر

رک نہیں سکتا تو اسامہ کی جگہ کسی بڑے آ دمی کوسیہ سالا رمقرر کر دیا جائے لیکن سیدنا صدیق

ز النفئانے ال تشم کی ہر درخواست کوٹھکرا دیاا درتما م خطرات کونظر انداز کرتے ہوئے لشکر کوا سامہ

کی قیادت میں شام کی جانب بھجوادیا۔ (رض الد عنم اجھین)

اس کشکر کی روا گل مسلمانوں کے لیے بے حدمفید ثابت ہوئی۔ باغیوں اور مرتدین نے یہ خیال کیا کہ اس نازک صورت حال کی موجودگی کے باوجود کشکر اسلام کوشام کی طرف روانہ کرنے کے یہ معنے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس زبر دست عسکری قوت موجود ہے ورنہ بھی بھی ان کا کشکر مدینہ سے باہر نہ نکلتا۔ اس خیال کا اثریہ ہوا کہ باغیوں اور مرتدین کے حوصلے بست ہوگئے اور وہ یہ سوچنے گئے کہ آیا اس موقع پر مدینہ پر جملہ کرنا اپنی شکست مول لیتا تونہ ہوگا ؟

پھوم سے بعد عبس اور ذیبان کے قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنا جا ہا، کیکن ضلیفۃ الرسول سیدنا الو بکر صدیق بڑائیڈ نے قلت تعداد کے باوجود شہر کے دفاع کا انظام متحکم کرر کھا تھا کہ جملہ آورا پیے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں بری طرح شکست کھا کر پیچے ہٹا پڑا۔ای دوران اسامہ کا لشکر بھی فتح یاب ہوکر شام سے واپس مدینہ بینج گیا۔سیدنا صدیق شنے اسے دوران اسامہ کا لشکر بھی فتح یاب ہوکر شام سے واپس مدینہ بینج گیا۔سیدنا صدیق شنے اسے کہتے آرام کرنے کا موقع دیا۔اس کے بعد آپ نے متعدد علم تیار کے پھر باغیوں اور مرتدین کو

مطیع کرنے اور انہیں راہ راست پرلانے کے لیے جاروں طرف لٹکروں کی روائگی شروع کر دی لٹکروں کی روائگی شروع کر دی لٹکروں کی روائگی سے پہلے آپ نے باغیوں اور مرتدین کے لیے ایک فرمان لکھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کے قاصدوں کے ذریعے ہرمرتد قبیلے کی طرف بھیجیں اور قاصدوں کو ہدایت کردی کہ قبیلے میں جا کرلوگوں کے مجمع میں بیفر مان سب کوسنا دیا جائے تا کہ ان پر اتمام جمت ہوجائے اور قبل اس کے کہ لٹکر اسلام پہنچ کر انہیں تباہ و ہر بادکر دے ان کو اپنی اصلاح کرنے اور راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔

گیارہ علم تیار کیے گئے تھے اور ہرعلم ایک ایک سردار کے سپر دکیا گیا تھا۔ ہرایک سردار کے سپر دکیا گیا تھا۔ ہرایک سردار کے ساتھ فوج کا ایک ایک دستہ تھا۔ ان سردار دوں کوروا گی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔ تمام سردار ذی القصہ ہے جونجد کی جانب مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پرواقع ہے، اپنی اپنی فوج کولے کراپنی آپنی منزل مقصود کوروانہ ہوگئے۔

ذیل میں ہرسر داراوراسکی منزل مقصود کی تفصیل درج کی جاتی ہے:

فالد بن ولید: آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے بزا خہ جا کر طلیحہ بن
 خویلداسدی سے جنگ کریں اور جب وہاں سے فارغ ہوجا کیں تو بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکو بی کریں۔

عرمہ بن ابوجہل: انہیں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔

) شرحبیل بن حسنہ: انہیں عکرمہ کے پیچھےان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔اور حکم دیا گیا کہ جب مسلمہ کذاب سے فراغت حاصل ہوجائے تو وہ حضر موت جا کر بنو کندہ پر حملہ کریں۔

مہاجرین ابی امیہ: انہیں اسودعنسی کی سرکوبی کے لیے صنعاء روانہ کیا گیا۔

انہیں عمان جاکرد باگرمغلوب کرنے کا تھم دیا گیا۔

© عرفجہ بن ہرخمہ: انہیں اہل مہرہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ حذیفہ اور عرفجہ کو یہ

حکم بھی دیا گیا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں، جب عمان میں رہیں تو حذیفہ امیر ہوں گے اور عذیفہ انتخت۔ اور جب مہرہ میں ہوں توعر فجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت۔



ویدین مقرن: انہیں یمن جاکراہل تہامہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

علاء بن حضرى: انہیں بحرین بھیجا گیا۔

طریفہ بن حاجز: انہیں بنوسلیم اور ان کے شریک حال ہوازن سے جنگ کرنے
 کے لیے روانہ کیا۔

عروبن العاص: انہیں قضاعہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔

قالہ بن سعید: انہیں ملک شام کی سرحد پر قبائل کو مطبع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔

سرداروں کی اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ سیدنا ابو برصدیق رضیا للہ عنہ نے ان میں سے کی کو بھی ایک سے زیادہ قبائل کی سرکو بی کا کام سر دنہیں کیا۔اس کے برعس بعض قبائل کی طرف دوسردار بھیجے گئے۔صرف سیدنا خالد رفائقڈ ایسے خض بیں جنہیں دوقبائل کی سرکو بی کا حکم دیا گیا تھا۔ آئییں پہلے بزاند جا کر طابح بن خویلد سے لڑنے کا اور وہاں سے فراغت پانے کے بعد بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکو بی کا حکم دیا گیا۔ای پر بس نہیں بلکہ جب آ پڑ دونوں قبائل کی مہم سے فارغ ہو چھے تو آ پ کو سیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔ای سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیقۃ الرسول ابو بکرصدیتی رفائق کی سیدنا خالد فائٹ اپر کتنا بھروس اور کتنا اعتاد تھا۔ مرتدین کے مقابلے میں خالہ نے جو کامیا بیاں حاصل کیں ،ان سے بیہ بات پایہ ثبوت کو بھٹے جاتی ہے کہ آ پ داقعی "سیف اللہ" کے خطاب کے ستحق تھے۔

ہم اس جگہ دوسر سے سر داران عسا کر کے کارنا ہے بیان نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہمیں اس وقت سیدنا خالد زنائنڈ کے کارنا موں ہے متعلق پچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم طلیحہ کے ساتھ جنگ کا حال بیان کرتے ہیں۔

# (طليحه الأسدى)

اس کانا مطلیحہ بن خویلد اسدی تھا۔وہ بنواسد بن خزیمہ میں سے تھا۔ ججۃ الوواع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی خبر س کر اس نے آپ کی زندگی ہی میں نبوت کا دعو کی کر دیا تھا۔ایبا کرنے سے اس کی غرض ریتھی کہ اسے بھی وہ شان حاصل ہو سکے جورسول اللہ صلی



رسول الله مطاق نے سیدنا ضرار بن ازور ذباتین کوطیحہ کی سرکوبی کے لیے بنواسد کی جانب روانہ فر مایا۔انہوں نے جا کراس فقتے کا مقابلہ کیااورا ہے بہت صد تک دبا دیا۔ای دوران انہوں نے موقع پا کرطیحہ پر تلوار کاوار کیا لیکن نشانے پر نہ لگا اور وہ فائی گیا۔لوگوں میں میمشہور ہوگیا کہ طلیحہ کے جسم پر چھیا را ترنہیں کرتے۔اس خبر سطیحہ کازور پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ای دوران رسول الله مطاق آئے کی وفات کی خبر بہتی گا اور سیدنا ضرار مہم کونا تمام چھوڑ کر مدینہ والیس آگئے۔ان کے والیس آنے کے بعد طلیحہ کازور بہت بڑھ گیا۔اس نے دعویٰ کیا کہ جبر میل اس کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔اس نے اپنے پیروکاروں کو تھم دیا کہ وہ کھڑے ہو خبر میل اس کے پاس وہی لے کر آتے ہیں۔اس نے اپنے پیروکاروں کو تھم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور بحدہ نہ کریں عوبی عصبیت نے اس کے کاروبار کو زیر دست ترتی دی اور اسد ،غطفان ،طبی بھیس ، ذیبان کے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے۔ان قبائل میں بعض آپی میں حلیف تھا وربعض کی ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تھیں ،اس لیے انہوں نے متفق ہو کہ طبح کی فرما نبرداری اختیار کر لی۔

سیدنا ابو بکرصدیق نے خالد بن ولید ڈاٹٹھا کو تھم دیا کہ سب سے پہلے اکناف جا کروہ قبیلہ بنوطئی کی سرکو بی کریں اسکے بعد بزانحہ جائیں اور وہاں سے بطاح۔ایک جگہ سے فارغ ہوکر دوسری جگہ کا قصد کرنے سے پہلے انہیں تمام واقعات ہے مطلع کردیں۔

سید نا خالدرضی اللہ عنہ کی روائی ہے پہلے ابو بکرصدیق نظائی نے قبیلہ طے کے ایک معزز شخص عدی بن حاتم کو جو بدستور اسلام پر قائم تھے ،ان کے قبیلے میں بھیجا اور فر مایا کہ:'' اپ قبیلے میں جا کر انہیں اسلام کی تلقین کرو ، نہیں ایسانہ ہو کہ خالد انہیں نیست و نابود کر دیں۔'' چنا نچے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تیزی ہے قبیلہ طئی کی جانب روانہ ہوئے ۔سب سے پہلے وہ اپ خاندان عوث کے پاس پہنچے جو بنوطئی کی ایک شاخ تھا اور لوگوں کو پیش آ مدہ خطرات سے خردار کر نا شروع کیا۔ان لوگوں کی سجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے عدی سے کہا کہ خالد کے یہاں چہنچے پر تین ون کے لیے انہیں روک رکھیں ، تا کہ ہم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جو بزاخہ میں طاحہ کے کہاں لوگوں کو جو بزاخہ میں طاحہ کے کیاں اوگوں کو جو بزاخہ میں طاحہ کے کیاں انہیں دوک رکھیں ، تا کہ ہم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جو بزاخہ میں طاحہ کے کئی میں شامل ہیں ، اس کے شکر سے ملیحدہ کرلیں ۔ کیونکہ اگر ایسانہ ہوا اور ہم

نے پہلے ہی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو طلیحہ ہمارے آ دمیوں کو یا مروا ڈالے گایا قید کر لے گا۔ چنانچے عدی نے ایہ ہی کیا۔ جب سیدنا خالد زائشہ مقام سُنے پر پہنچے تو عدی ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ:''آپ تین دن تک انظار کریں۔اس عرصے میں آ پ کے پاس پانچ سوہتھیار بندآ دمی جمع ہوکرآ جائیں گے۔جن کے ساتھ آ پ دشمن پر بھر پو رحملہ کرسکیں گے۔ نین دن کا میا تظاراس ہے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ ہے آگ میں ڈ ال دیں اور پھران کا تماشہ دیکھیں۔''سیدنا خالد رہائٹیڈ نے انگی درخواست قبول کرلی۔اس عرصے میں خاندانِ عوث کے جوآ دمی طلیحہ کے شکر میں تھےوہ واپس آ گئے اور اسلام قبول کر ك سيدنا خالد فالنيز ك لشكر مين شامل مو كئے -اس طرح آپ كى جمعيت ميں معتدبہ اضافه مو گیا-اب قبیله طے کی دوسری شاخ ''جدیلہ'' کی طرف جانے کا قصد کیا جومقام'' انسر''یرآباد تھی عدی نے آپ سے کہا:''قبیلہ طئی ایک پرندے کی مانند ہے اور جدیلہ طئی کا ایک پر ہے۔'' آپ مجھے چندروز کی مہلت دیں تا کہ میں جدیلہ کو جا کر سمجھاؤں۔ ٹایداییا ہو کہ جس طرح الله تعالی نے عوث کو ہدایت دے دی۔جدیئہ کو بھی دے دے۔''سیدنا خالد رخالٹھئے نے پیر درخواست بھی خوشی سے منظور کرلی عدی جدیلہ کے ماس آئے اور اپنی کوششوں سے اس قبیلے کے لوگوں کو بھی دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آ مادہ کر لیا۔اس طرح سیدنا خالد بن ولید ڈٹاٹٹنز کی فوج میں ایک ہزار نفوس کا مزید اضافہ ہو گیا۔

قبیلہ طئی کے اسلام لانے کے بعد سیدنا خالاً اپنی فوج کو لے کر ہزاندہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب بینج کرآپ نے عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرم انساری کو دریافت حال کے لیے نشکر کے آگے روانہ کیا انہوں نے موقع پا کر طلیحہ کے بھائی حبال کوئل کر دیا۔ جب طلیحہ کواپنے بھائی حجائی حال کوئل کو دیا۔ جب طلیحہ کواپنے بھائی کے ٹل کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے ایک بھائی سلمہ کوساتھ لے کر نگلا اور عکاشہ اور ثابت دونوں کوشہید کر دیا۔ جب سیدنا خالد اپنے نشکر کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جہاں ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو مسلمانوں نے بے خیالی میں گھوڑوں کے سموں جہاں ان دونوں کی لاش کوروند ڈالا ،کین بعض لوگوں کی نگاہ عکاشہ بن محصن کی لاش پر پڑگے۔ نہوں نے اپنے گھوڑوں کوروکا اور انر کرخور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیتو ان کے اپنے گئی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کوروکا اور انر کرخور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیتو ان کے اپنے

آ دمیوں کی لاشیں تھیں ۔انہیں سخت رنج ہواادرانہوں نے کہا:''افسوس!مسلمانوں کے دو سر داروں کی لاشیں اس طرح خاک وخون میں لتھڑی ہوئی ، بے گورو کفن میدان میں پڑی

ہیں ۔''سیدنا خالد نے اس وقت یہی مصلحت سمجھی کہ وہ آ گے بڑھنے کے بجائے قبیلہ طے کی طرف داپس ہوجائیں اور دہاں قیام کر کے فوج کواور زیادہ منظم کریں ، تا کہ فکست کا امکانی خطرہ باقی ندرہے۔وہاں پہنچ کرانہوں نے بنی طے سے مزید مدد مانگی۔انہوں نے کہا''بنی قیس کے مقابلے میں تو ہم آپ کو کافی امداد دے سکتے ہیں لیکن بنی اسد سے لڑنے میں آپ

ہمیں معذور جانیں کہوہ ہمارے حلیف ہیں۔''بین کرسیدنا خالد نے کہا''تم جس قبیلے سے 。 چا ہولڑ وادر جس سے چا ہونہ لڑ و ، ریتمہاراا ختیار ہے لیکن ہمارا ساتھ دو۔ ہم تمہیں کسی قبیلے سے لونے یر مجبور نہیں کریں گے۔''

عدى بن حاتم نے كہا: "الله كالتم إحليف ہونے كے باوجود، مجھے كوئى چيز بنوائد كے ساتھ الزنے سے باز ندر کھ سکے گی۔ جب انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا ہے تو وہ ہمارے حلیف بھی

تہیں رہے۔" سیدنا خالد "نے فرمایا "تم اپنے قبیلے کے لوگوں کی رائے کی مخالفت نہ کرو بلکہ وہی کرو جس میں تمہارے قبیلے والوں کی خوثی ہو۔اس قبیلے سے لڑائی کر وجس سے تمہارے قبیلے والے لزناجا بين-''

سیدنا خالد و النفر کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی نفسیات سے کس ورجہ واقف تھے۔آپ کومعلوم تھا کہ اگر کسی قبیلے کو کسی قوم کے خلاف زبر دسی لڑنے پر مجبور کیا جائے تو وہ خوشی اوراطمینان کے ساتھ جنگ نہ کر سکے گا اور اس کا نتیجہ شکستوں کوصورت میں فلاہر ہوگا

بنوطئی میں اینے لشکر کوخوب منظم کر کے سیدنا خالد زمالٹنڈ بطلیجہ سے جنگ کرنے کے لیے بزاندروانه ہوئے ۔طلیحہ کے لٹکر میں عیبینہ بن حصن فزاری بھی اپنے قبیلہ فزارہ کے سات سو آ دمیوں کے ساتھ شریک تھا۔فریقین کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔طلیحہ ایک

طرف جا دراوڑ ھےلوگوں کو دھو کہ دینے کے لیے وی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب مرتدین

کے لشکر میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے تو عیبنہ طلیحہ کے پاس آیا اور اس سے یو چھا:'' آپ کے پاس جریل کوئی وحی لائے؟" طلیحہ نے کہا" ابھی نہیں" عینیہ بین کرواپس چلا گیا اوراژ نا شروع کردیا۔ جباڑ ائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو عینیہ بن حصن دوبار ہ طلیحہ کے پاس آیا اور یو چھا''اب بھی جریل کوئی خبر لائے یا نہیں؟" طلیحہ نے وہی جواب دیا ۔" ابھی تک نہیں" عیبینہ پھر واپس جا کراڑنے لگا۔لیکن مسلمانوں کا زوراس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مرتدین کواپنی شکست یقین نظر آنے لگی۔عیب نتیسری بار دوڑا دوڑا طلیحہ کے پاس آیا اور یو چھا''اب بھی کوئی وحی ٹازل ہوئی پانہیں؟''طلیحہ نے کہا "إلى ، تازل موئى ك عيند في وها: كيا؟" طليح في جواب ديا: "بدوى تازل موئى ك " "ان لَکَ رُحاً کرحاه وحديثاً لا نساه"" تيرے ياس بھی ويي بي چکى ہے جيسى كه ملمانوں کے پاس ہے اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جے تو بھی نہ بھولے گا' عیبنہ کو بیس کر برا طين آياوراس فطيح عكما: "قد علم الله انه سيكون حديثاا الاتنساه" بشك الله کومعلوم تھا کہ عنقریب ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں جنہیں تو کبھی فراموش نہیں کر سكے گا'' يہ كہدكروہ ميدان جنگ ميں آيا اور چلا كركہا''اے بني فزارہ! الله ذوالجلال كي قتم! طلیحہ نی نہیں بلکہ کذاب ہے۔ لڑائی بند کرواور بھاگ چلو'' چٹانچے تمام بنوفراز ہیرآ واز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ باتی لشکر طلیح کے گر دجمع ہو گیا اور یو چھا"اب ہم کیا کریں؟"طلیحہ نے این اور اپنی بوی نوار کے لیے بھا گئے کا انظام پہلے سے ہی کیا ہواتھا۔ جب اس نے بید صورت حال دیمی تو و ہ اپنی بوی کوایئے گھوڑے برسوار کر کے بدکہتا ہوا فرار ہوگیا کہ جو شخص میری طرح اہل وعیال کو لے کر فرار ہو سکے، وہ ہوجائے۔

طلیحہ وہاں سے بھاگ کرشام پہنچا اور وہاں جمیعت اکھٹی کرنے لگا۔لیکن اسے کامیا بی حاصل نہ ہموئی۔بالآخر وہ مسلمان ہوگیا۔سیدناعمر ڈٹاٹنٹ کے عہد میں ایران سے جنگوں کے دوران وہ بڑی بہاوری سے لڑا اور میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا لڑتا مارا گیا۔عینیہ کا تعاقب کیا گیا اوراہے اس کے تمیں ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ بڑا نہ میں سیدنا خالد گوینواسد کا کوئی سراغ نہ ل سکا کیونکہ انہوں نے اپنے کنیوں اور خاندانوں کو پہلے ہی



بنوعام بن صعصعہ بھی طلیحہ کے طرف واروں میں تھے اور بزاخہ سے پھے ہی فاصلے پر آباد تھے۔لیکن وہ طلیحہ کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں ندآئے بلکدا پی جگہ پر ہی اس انظار میں رہے کہ س فریق کو فلست ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ طلیحہ کو فلست فاش ہوئی ہے تو انہوں نے باہم طے کیا کہ ابھی وقت ہے کہ ہم تو بہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جا کیں۔ چنا نچہ انہوں نے سیدنا خالد رہی تھے کہ ہم تو بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ بیعت کے الفاظ بیتے :

''ہم یہ پختہ عبد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول پر ایمان لا کیں گے،نماز برابر پڑھیں گاورز کوۃ اداکرتے رہیں گے۔انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے ہیٹوں اوراپی عورتوں کی طرف ہے بھی بیعت کرتے ہیں۔''

بنواسد، بنو خطفان اوران کے حامی قبائل کی جان بخشی سیدنا خالد زلائی نے اس شرط پر کی کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں جنہوں نے ارتد او کے دنوں میں ان مسلمانوں کو ، جوان کے چنگل میں پھنس گئے تھے ، آل کیا اور جلایا تھا۔ چنا نچہ وہ لوگ آپ کے سامنے حاضر کیے گئے ۔ آپ نے قرہ بن هیرہ کے سواباتی تمام لوگوں کو ، جن کے ہاتھوں سے بیشد بدمظالم وقوع پذیر ہوئے تھے آل کر دیا۔ بیر کام کرنے کے بعد عینیہ بن صن اور قرہ بن ہمیرہ کو بیڑیوں میں جگڑ کر خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ڈواٹنو کی خدمت میں روانہ کر دیا اور ساتھ ہی ایک خطابھی بھیجا جس کامضمون بیتھا:

''بنی عامرار تداد کے بعد اسلام لے آئے ، لیکن میں نے ان کی جان بخشی اس وقت تک نہیں کی جب تک انہوں نے ان لوگوں کو میرے والے نہیں کر دیا جنہوں نے خریب و بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم ؤھائے تھے۔ میں نے ایسے تمام لوگوں کو قبل کر دیا ہے۔ اس خط کے ہمراہ میں قرہ بن ہمیرہ اوراس کے ساتھیوں کوروانہ کر رہا ہوں۔''

جب عینیہ بن حصن اور قرہ بن ہیرہ ، ابو بکر صدیق زلائٹۂ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے ان کی جان بخشی کر کے معاف فر مادیا۔اس کے بعد خالد ڈلائٹۂ کو یہ خط لکھا:

"الله تعالی اپنے انعابات ہے تہمیں بہرہ ورکرتارہے، میری تہمیں یہ نصیحت ہے کہتم اپنے معاملات میں ہر وقت الله ہے ورتے رہا کرواور ہمیشہ تقوی کی کی راہ پر چلو کیونکہ الله تعالی ان اوگوں کے ساتھ ہے جوتقوی افتدیار کرتے اوراس کے بندوں پراحسان کرتے ہیں۔الله تعالی کے راتے میں خوب بڑھ پڑھ کر کام کرتے رہواور بھی سستی نہ برتو ہراس شخص کوجس نے مسلمانوں کوقتل کیا ہو۔ قابو پانے کے بعدقتل کر دو۔دوسر بوگوں کے متعلق بھی جنہوں نے الله تعالیٰ ہے دشنی اور سرکشی افتدیار کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی ،اگر تمہارا بی خیال ہو کہاں کا فتدیار ہے۔"

سیدنا خالد روائی نے چشمہ برا نعہ پر ایک ماہ قیام فرمایا۔ یہ عرصہ آپ نے اس علاقے میں امن وامان قائم کرنے اور زکوۃ اکٹھی کرنے میں گزارا۔ ای دوران آپ کو فبر لی کہ طلیحہ کے ہزیمت خوردہ لشکر کے بچھلوگ قبیلہ بنوفزارہ میں جاکرام زمل سلمی بنت مالک بن حذیقہ کے پاس جمع ہوگئے ہیں۔ اورام زمل اپنے گردز بردست جمعیت اکٹھی کر کے مسلما نوں کے مقابلے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ فبرس کرسیرنا خالد رفی ہوا۔ ام زمل ایک اونٹ پر سوارتھی اور اپنے مقابلہ فوجیس میدان جنگ میں نکلیں اور مقابلہ شروع ہوا۔ ام زمل ایک اونٹ پر سوارتھی اور اپنے مالیہ سراتھیوں کو لڑنے کے لیے جوش دلار ہی تھی۔ ام زمل نے اس بہادری ہے مسلمانوں کا مقابلہ کیا کہ اس کا نام ضرب المثل بن گیا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جب تک اس کے اونٹ کو نہ گرایا جائے گا جنگ کا زور کم نہ ہوگا۔ چنا نچہ چند جانباز مسلمان ہمت کر کے اس اونٹ تک بھنے گئے گئے۔ اور اس کی کونچیں کاٹ کرز مین پر گرادیا۔ ام زمل کو بھی قبل کردیا گیا۔ اس کے ارد گرد کے سو دوسرے اونٹوں کو اس کو ارد گرایا گیا۔

سيدنا خالد رفي الفيد كوجوكاميا في نصيب موكى اس كاجم اسباب مندرجه ذيل تعيد

سیدنا خالد اور ان کالشکر آیک خاص عقیدے کی خاطر لژتا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد
 اور اس کی تا ئید پر پورا بھروسہ تھا اور ان کی زبانیں ہروقت اس آیت کی ورد کرتی رہتی
 تقییں:

﴿إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ اَقُدَامَكُمُ

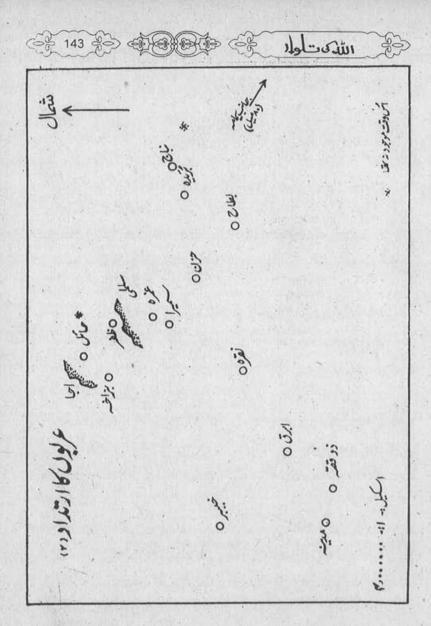

عرب میں ارتد ادکی وہا اس الد رہیملی کہ مکداور یہ یہ کے باشندوں اور طاکف کے قبیلہ کشیف کے مواہر قبیلہ عرب کو متاثر کیا۔ یہ تمام ماجرا دوجھوٹے نبیوں طلیح بن خویلہ اور سیلہ بن حبیب اور ایک جھوٹی نبیہ جاتر ہنت الحارث کی وجہ سے تھا۔ تمام مرتدین طاقوں میں تم تعرب عرف ایر ن جو یہ ہے کے شال شرق میں - کیمیل دور ہے اور ڈوالقسہ جو جہ ہے ہے مشرق میں ۱۳ کیکی دور مرتدین میں قبیلہ خطفان ، جوازن اور قبیلہ کی شامل شے۔ ان کے مقابلہ کے گئے سیدنا علی ، زبیر بن العوام اور طلح بن عبید الشرقو ساخت افراد د تعمیل فوج کے کر فیکھ اور معرکما آرا وہ وہے۔



''اگرتم الله تعالی کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قد موں کو مضبوط کر دے گا۔'' دے گا۔''

ان کو پیکامل یقین تھا کہ جو شخص کڑائی میں مارا جائے گا اے شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو شخص دشمنوں ہے محفوظ رہے گا اے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ انہیں موت کی کوئی پروا نہتی ۔ اور وہ دل جمعی اور بے خونی ہے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ان کا دشمن محض قو می عصبیت کی خاطر مدد دشمن محض قو می عصبیت کی خاطر مدد دشمن محض قو می عصبیت کی خاطر مدد دیتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کو موت کا خوف رہتا تھا اور اسی خوف کی وجہ ہے وہ اطمینان سے جنگ نہ کرسکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں کا میا بی اور کا مرانی کے حق دار ملمان ہی سے جنگ نہ کرسکتا تھا۔ خاہر ہے کہ اس صورت میں کا میا بی اور کا مرانی کے حق دار ملمان ہی سے ہاں کے دشمن اور مخالف نہیں۔

- دوسرا سبب مسلمانوں کی کامیا بی کا عکاشہ اور ثابت زلائی کی شہادت تھی جنہیں سیدنا خالد زلائی نے دریا فت حالات کے لیے اپنے لشکر ہے آگے آگے روانہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان دونوں سر داروں کی لاشیں دیکھیں تو ان کے دلوں میں انتقام کے لیے زبر دست جوش پیدا ہو گیا اور وہ بڑی بے جگری کے ساتھ دشمنوں سے لڑے۔
- © قبیلہ طے کے لوگوں کا سید ناخالہ کے ساتھ اللہ جانا بھی مسلمانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوا۔اس طرح نہ صرف مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ ہوا بلکہ مرتدین کی جمعیت میں معتد ہے کی ہوگئی کیونکہ ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ ان سے کٹ کرمسلمانوں سے جاملاتھا۔
- عینی بن حصن کاعین اس وقت که جبار انی پورے زور شور ہے جاری تھی ، اپنے قبیلہ بنوفزارہ
   کو ساتھ لے کر میدان جنگ ہے بھاگ جانا بھی مسلمانوں کی فتح کا باعث بنا۔ اس کے بھاگ جانے ہے باقی لشکر میں بھی بدولی بھیل گئی اور اسی بدولی کے باعث جلد ہی اے فکاست ہے دو جارہ ونا را۔
- © خودطلیحد اسدی، چولشکر کاروح روال تھا، اپنی فتے سے ناامید ہوگیا اور جس لشکر کا سردار ہی جنگ سے بھا گنے کی نیت رکھتا ہواس کی شکست میں کے شبہ ہوسکتا ہے۔



رسول التصلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بنوتمیم کے ایک وفد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا۔ نبی مطفق آنے قبیلے کی مختلف شاخوں کے لیے مختلف عامل مقرر فرمائے۔ ان امراء میں زبر قان بن بدر بصفوان بن صفوان ،قیس بن عاصم اور مالک بن نویرہ شامل عظم نے۔ جب ان لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کی خبر سی تو ان میں بعض بدستور اسلام پر قائم رہ اور سید ٹا ابو بحرصد این ڈاٹھ کی خدمت میں زکو ہ جیجے رہے۔ بعض نے تردد کیا لیکن آخر کاردو بارہ اسلام قبول کرلیا۔ بعض نے زکو ہ روک دی اور جنگ کے لیے تیار ہوگئے۔ مؤخر الذکرلوگوں میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔

جب سیدنا خالدرضی اللہ عنہ ہلیجہ کی سر کو بی سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے بطاح پہنچ کر مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ مالک بھی سیدنا خالد رٹیاٹنڈ کے ارادہ سے باخبر تھا۔ای لیے اس نے پہلے ہی سے اپنی قوم کومنتشر ہوئے کا حکم دے دیا۔

جب سیدناخالد بنالیخ بطاح پنچے تو قبیلے کا کوئی فرد وہاں موجود نہ تھا۔ آپ نے نوا کی علاقوں میں فوجی دستے بھیے، اور انہیں تھم دیا کہ وہ جس شخص ہے بھی ملیں اے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ دعوت قبول کرلے تو ٹھیک ورنہ اے قل کر دیں۔ بہتم آپ نے سیدنا ابو بکرصد این بڑائیو کی ہدایت کے مطابق دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تھم تھا:'' جبتم کسی بہتی کے قریب چنچو تو اذان دو۔ اگر بستی والے بھی جواب میں اذان دینے لگیں تو ان ہے کوئی تعرض نہ کرو، اگروہ اذان ند یں تو آئیس قبل کردواور ان کا مال واسباب چھین لو۔ جو قبیلہ اسلام لے آگے اس سے زکو ہ طلب کرو۔ اگر دے دے تو ٹھیک ورنہ اسے بھی قبل کرڈ الو۔''

ان دستوں میں ہے، جوسید ناخالد رہائٹو نے روانہ کیے تھے، ایک دستے کو مالک بن نویرہ اپنے چند ہم قبیلہ (بنو نغابہ بن پر بوع) سمیت مل گیا۔ چنانچہ وہ اس کے ہمراہیوں سمیت اسے سید ناخالد رہائٹو کے بیاس لے آئے۔ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے

والوں میں اختلاف تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ گرفتاری ہے قبل ان لوگوں نے اذا نیں نہیں دیس تھیں اور بعض لوگوں کا (جن میں پیش پیش رسول اللہ مظیر آئے کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابو قیادہ تھے) یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کی بستی سے اذان کی آ وازئی ہے۔ جب دونوں گروہوں کے درمیان تصفیہ نہ ہواتو سیدنا خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ رات بڑی سرد تھی۔ بعض روایات کے بمو جب سیدنا خالد رضی ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ رات بڑی سرد تھی۔ بعض روایات کے بمو جب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذریعے فشکر میں بیرمنا دی کرادی:

((دَأُونُو السَرَاكُمُ)''اپنے قیدیوں کوگری پہنچاؤ۔''کنانہ کی زبان میں''مدافاۃ'' کا لفظ قبل کرنے کے معنوں میں استعال ہوتا تھا۔انہوں نے اس غلط نہی میں اپنے قیدیوں کو،جن میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا قبل کر دیا۔ جب سیدنا خالد ؓنے شور وغل سنا تو وہ اپنے خیمے سے باہر آئے،لیکن اس وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا:'' جب اللہ تعالیٰ کی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہوکر ہی رہتا ہے'' جس شخص نے مالک بن نویرہ کو قبل کیا وہ ضرار بن از در تھے۔

سیدنا ابوقادہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی نا گوارگز ری اور وہ لٹکر نے نکل کرسید ھے سیدنا ابو بحرصد بی ڈاٹنیو کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ ما لک اور اس کے ساتھیوں کے آل کا سارا وقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لٹکر چھوڑ کر آنے کی وجہ ہے ان پر بہت ناراض ہوئے اور تھم دیا کہ وہ فی الفور واپس جا کراہے مقر رکر دہ امیر کے تحت کا م کریں اور ان کے احکام کی پوری اطاعت کریں۔ چنا نچہ ابوقادہ واپس چلے گئے اور سیدنا خالد ڈاٹھ تھا کے ساتھ ل کرکا م کرتے رہے۔ جب خالد اللہ بیڈ تشریف لائے تو وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سیدنا عمر بن خطاب نے خلیفۃ الرسول ابو بمرصدیق فڑھ سے عرض کیا کہ خالد "نے ما لک بن نویرہ کوقل کر کے بہت برا کا م کیا ہے ، آپ ان سے ما لک کا قصاص لیجئے اور انہیں معزول کر دیجئے ۔ پہلے توسید نا ابو بمرصدیق "چپ رہے لیکن جب عمر بن خطاب فڑھانے اپنی بات پر اصرار شروع کیا تو آپ نے فرمایا: ''عمر! خالد " ہے تھن ایک اجتہادی غلطی سرز دہوئی ہے اس لیے ابتم ان کے متعلق زبان سے پچھنہ نکالو۔ ' اللہ کی تلوار کو جے اس نے کا فروں پر مسلط کیا



ہوا ہے، میں میان میں ڈالنے والا کون ہوتا ہوں؟'' آٹ نے سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک خط لکھ کر مدینہ طلب فر مایا۔ چنا نجے سیدنا خالد تشریف لائے ،جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں عمر بن خطاب ڈٹاٹنڈ نے انہیں کانی سخت ست کہا۔ سیدنا خالد ڈٹاٹنڈ اس اندیشے کے تحت کچھنہ بولے کہ شاید ابو بکرصدیق "کی رائے بھی ان کے متعلق وہی ہو جوسید ناعر"کی ہے۔ جب وہ سید ناصد بق م کے پاس مہنچ تو انہوں نے تمام واقعہ عرض کیااور مالک بن نور م اوراس كے ساتھيوں كے قل كے متعلق اپنا عذر پيش كيا ، جے خليفة الرسول ابو بكر صديق" نے قبول فرمالیا اور بیت المال ے مالک کا خوں بہا ادا کر دیا۔ تا ہم سید تاصدیق اکبر نے سید نا خالد کی مالک کی بیوہ سے شادی کر لینے پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور انہیں اے طلاق دے

مالک بن نوبرہ کے واقعة قتل کے بیان کے بعد اب ہمیں بدو کھنا ہے کہ آیا مالک سیدنا خالد کی آید کے وقت مسلمان ہو چکا تھایا بدستورار مذادیر قائم تھا۔اورا گروہ اسلام قبول کر چکا تھا تو کیا سیدنا خالد "نے اے جان بو جھ کرقتل کیا تھا یا اس کاقتل ان کی ایک اجتہادی غلطی

حقیقت بیے کہ مالک کے قل کے مقدے کا صحیح فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اس معامله مين اس قدر التباسات، شبهات اوراختلافات آراء بين كميح فيصله كرنا بهت دشوار ہے۔ چنانچابن اسلام بھی ہماری طرح یہی رائے رکھتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں کھے نہ چھ لكھناضروريے

جیما کہ ہم نے لکھاہے، مالک کے معلمان ہونے کے معاملے میں بہت اشتباہ پایا جاتا ہے ۔ بعض واقعات کودیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اے اسلام سے بخت وشمنی تھی اور وہ سيدنا خالد ذالنيو كي ينجيخ تك ارتدادير قائم تفاليكن ان واقعات تقطع نظر بعض ديگر واقعات رِغُور کیا جائے تو انسان اس سوچ میں پڑجا تا ہے کہ شاکداس نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

جہاں تک اسلام دشمنی والے واقعات کا تعلق ہے ان میں سے نہایت مشہور واقعہ یہ ہے کہ مالک نے رحمان والے چشمے کے قریب زکوۃ کے اونوں پر اپنے چند ہمراہوں کے



ساتھ جملہ کیا اور انہیں لوٹ لیا تھا۔ حملے کے وقت وہ پکار پکار کرایے ہمراہیوں سے کہہ رہاتھا کہ:'' بیداونٹ تمہارامال ہے،تم انہیں لوٹ لو، بیر پروا نہ کروکہ کل کیاوقوع میں آئے گا۔''(یعنی کل کیا ہوگا)

اقرع بن حابس اورقعقاع بن معبدداری نے مالک کواس حرکت ہے منع کیااور کہا کہ متہبیں بالآخراس لوٹ گھسوٹ کاخمیاز ہ بھگتا پڑے گا۔اس لیے تم اس سے بازر ہو لیکن مالک نے اپنے قول کے مطابق مطلق پروانہ کی کہ کل کیا پیش آئے گا۔اس موقع پر اس نے بیہ اشعار کہے:

"الله في مجھے رح مان كى زمين پرائى خاص نعت بينوازا۔ اس نعت كوميس في تكور اور بين الله في الوار بيا كور مان كى زمين پرائى خاص نعت بينورد الله الله كا كيا اور اليا كرف كارا بيان كوده الوبنو تميم ميں دكھ ليه بين مير بيان كارنا مى كى دھاك بيلھى ہوكى ہے ليكن تو اور تيراساتھى ، اقرع مجھے اس پر لعنت ملامت كرتے ہو۔ "

ان واقعات کی روشی میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ما لک قطعا اسلام نہیں لایا تھا۔ اس ضمن میں بیسوال بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ اسلام لے آیا تھا تو جب اس نے سید نا خالد ڈٹاٹھؤ کے آنے کی خبر سی تو آخر اس نے اپنی قوم کو منتشر ہونے کا تھم کیوں دیا اور کیوں سید نا خالد کے سامنے زکو ہ پیش نہ کی ۔ حالانکہ بنو تمیم کے دوسر سے سر دار وکیج بن نا لک وغیرہ ایسا کر چکے تھے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ تھیا اپنے آپ کو اور اپنی توم کوئل ہونے سے بچالیتا۔

جس واقعے ہے اس کے اسلام لانے پر استدلال کیاجاتا ہے وہ رسول اللہ ملطے آئے کہ صحابی سیدنا ابوقا وہ فراٹنڈ اور چنداور سلمانوں کی بہ شہادت ہے کہ انہوں نے گرفاری ہے قبل مالک بن نویرہ کے ساتھیوں کی جانب ہے اذان کی آ واز سن تھی سیدنا ابوقا وہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا فیصوضا اس حالت میں کہ جب انہیں اپنی شہادت کے بجا ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ انہوں اس وجہ ہے اپنے امیر کی مخالفت بھی گوارا کرلی اور عین دوران جہاد میں لئکر کو چھوڑ کر خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہوگئے ۔ پھر ریام بھی بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق زوائیڈ نے محض ایک خلی

اور غیر میتی امری تفتیش کے لیے سپہ سالار کومیدان جنگ سے طلب فر مایا۔ سید ناعمر کا اصرار بھی تھا کہ خالد میں قصاص لیا جائے اور انہیں سپہ سالاری کے عہدے سے معزل کردیا جائے۔ یہ بات نابت کرتی ہے کہ انہیں مالک کے اسلام لانے کا یقین تھا۔ خلیفۃ الرسول کے بیت المال سے مالک کا خون بہاادا کرنے اور قیدیوں کے چھوڑ دینے ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کو حالت اسلام میں قتل کیا گیا اور سیدنا خالد ذبی تھے کا اے قتل کرنا اور اس کے ویگر ساتھیوں کو

قيدكرد يناجائز ندتقا-

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سیدنا صدیق " نے خالد بن ولید کواس خطرے کے پیش نظر طلب فر مایا ہو کہ کہیں فوج کے وہ لوگ جوسید ٹا ابو قنادہ ڈی تھناہ ہے ساتھ مثقق ہیں ، خالد یک خلاف ہوکر مرتدین سے لڑنا چھوڑ دیں خصوصااس صورت میں کہ جب فوج میں پینجرمشہور ہو چکی تھی ؛ سید ناابوقادہ ، خالد کی شکایت لے کرمدینہ گئے ہیں اور ان کی شکایت پرسید ناعمر زالنیز نے معزول کردینے پر اصرار کیا ہے۔سیدنا ابو بکرصدیق "نے یہی مناسب سمجھا کہ خالد کوطلب فر ما کراس واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکرصدیق نے خالد ا کے عذرات سننے کے بعدان سے بازیر سنہیں کی۔اگرخالدغلطی پر ہوتے تو صدیق انہیں قرار واقعی سزا ضرور دیتے ۔خلیفۃ الرسول کی وفات کے بعد جب خلافت سیدناعمر کے ہاتھ آئی توآ ہے نے بھی خالد کو مالک کے قصاص کے سلسلے میں کوئی سزاند دی، حالانکہ سیدناعمر بن خطاب جیسے شخص کو، جسے تق کے معاملے میں کی شخص کی بھی پروانہ تھی ،کوئی طاقت خالد کو سزادیے سے بازندر کھ عتی تھی۔ بدام بھی قابل غور ہے کہ سیدناصدیق نے صرف مالک بن نورہ کاخوں بہاادافر مایا تھانہ کہ دیگر مقولین کا،جو بلاشبہ سیدنا خالد کے عظم برقل کئے گئے تھے۔ مالک کے ساتھ بنو بہان قبیلہ کے پینتالیس آ دمی اور قبل کئے گئے تھے۔اگر سیدنا صدیق ا كبراني سجھتے كہ بيلوگ حالت اسلام ميں قتل كئے گئے بيں تو خواہ آپ ان كے قاتلين سے قصاص نہ بھی لیتے کم از کم ان سب کا خوں بہاضرورادافر ماتے۔اس واقعے سے یہی سمجھاجا سكتا ہے كەسىد ناابو بكرصد يق" كاما لك كاخوں بہااداكر نااور ديگر قيد يوں كور ہاكر دينااس غرض ے تھا کہ مالک کے بھائی متم بن نویرہ اور اس کی قوم کوڈ ھارس دی جائے اور اپنے سردار کے

قتل کی وجہ ہے جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے تھے اس کا مداوا کیا جائے۔ان واقعات اور اختال کی وجہ ہے جس مصیبت میں وہ گرفتار ہو گئے تھے اس کا مداوا کیا جائے ۔ ان واقعات اور اختالات کی موجود گی میں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا مالک کا قتل حالت ارتد ادمیں؟ ہم اس سلسلے میں صرف بہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر چہ مالک کا اسلام لانا ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر سیدنا خالد زائش اسے تی نہ کرتے تو یہ امریقینی ہے کہ وہ بالآخر اسلام لے آتا۔

اس معاملے کے ایک اور پہلو پر بھی کچھروشی ڈالنا ضروری ہے۔ مالک بن نویرہ کے بارے بیں مختلف روایات جواو پر بھی بیان ہو بھی ہے یہ بین کہ خالد نے قید یوں کے بارے بیں حکم دیا تھا؛ انہیں سردی سے بچایا جائے۔ آپ نے اس موقع پر جوالفاظ استعال کئے وہ یہ سے (دَافِتُوا اُسْرَاکُمُ) کیکن ان الفاظ سے مسلمانوں میں غلط نہی پیدا ہوگی اور انہوں نے جھا کہ خالد قیدیوں کوفل کرنے کا حکم دے رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے قیدیوں کوفل کردیا۔

ای شمن میں منجملہ اور روایات کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سید ناعمرو بن العاص نے سیدنا غالد کو یہ نصیحت کی تھی کہا گروہ مالک بن نویرہ کودیکھ پائیں تو اس وقت تک اس کا پیچھانہ چھوڑیں جب تک اسے قبل نہ کر دیں۔

جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے، اگراہے جے مان لیا جائے تو سیدنا خالد پر مالک اوراس کے ساتھیوں کے آل کے بارے میں کی قسم کا الزام عائد نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ خالد بن ولید رہائٹی کا حکم تیجھنے میں غلط حکم قیدیوں کے متعلق بیتھا کہ انہیں سردی سے بچایا جائے۔ اگرلوگوں کو آپ کا حکم تیجھنے میں غلط فہی ہوگئی تھی۔ قابل اعماد نہیں ہے فہی ہوگئی تھی۔ قابل اعماد نہیں ہے کیونکہ اگراہیا ہوتا تو خالد گرائی سانی سے یہ بات اپنی صفائی میں پیش کر سکتے تھے۔ اس صورت کیونکہ اگراہیا ہوتا تو خالد گرائی سے بیات اپنی صفائی میں پیش کر سکتے تھے۔ اس صورت میں در بارخلافت میں سیدنا ابوقادہ ڈوائٹی کے حاضر ہونے اور اس واقعے کے متعلق مسلمانوں میں بیجان بر یا ہونے کے بھی کوئی معنی نہیں تھے۔

ر ہادوسری روایت کا سوال ، اگرا ہے تیجے سمجھا جائے تو اس بناپر خالدرضی اللہ عنہ کا مالک بن نویر ہ کوفل کرنا جائز نہ تھا۔ کیونکہ خالد ؓ،سید ناعمر و بن العاص رضی اللہ عنہما ہے ا حکام حاصل نہیں کرتے تھے۔اس روایت میں بیاشارہ بھی پایانہیں جاتا کہ سیدناعمرو بن العاص نے خالد اس بن ولید کو جونصیحت کی وہ خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشادیا ان کی رائے کے مطابق کی۔

جارے خیال میں مالک بن نور و کے تل کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:

- اس کے وہ اشعار ، جن میں اس نے کھلے بندوں اسلام سے انحراف کا اا ظہار کیا تھا اور
   اپنے لئیرے ساتھیوں کومسلمانوں کی پروانہ کرنے کی تلقین کی ہے۔
- ابوبکرصدیق بی فیانیخ کی و ہ ہدایت جس میں صاف طور پران لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو
   ز کوۃ دینے پر آ مادہ نہ ہوں ۔ مالک نے ز کوۃ دینے سے پس و پیش کی تھی ، اس لیے اس
   کاقل در حقیقت خلیفہ کے احکام کی بجا آ وری میں شامل تھا۔
- (3) طلیح اسدی کی سرکو بی سے فارغ ہونے کے بعد خالد بن ولیدرضی اللہ عنہما کے نام سیدنا ابو بکرصد این کا خط، جس میں آپ نے لکھا تھا ...... اللہ تعالیٰ نے تمہار سے سپر د جوکام لگایا ہے اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بجالا وَاوراس میں مطلق ستی نہ کرو۔اگرتم کی السے خض پر قابو پاؤ جس نے مسلمانوں کوئل کیا ہوتو اسے بلا پس و پیش قتل کردو۔تا کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی افقتیار کی اور تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔اگرکی شخص کے متعلق تمہارایہ خیال ہوکہ اس کے قل کر نے میں مسلمان کی بہتری ہے تو اسے لل کردو۔ قواس نے نماز پڑھنے کا تو اقر ارکرلیا لیکن ذکو ق دینے میں پس و پیش کی ۔سیدنا خالد شنے تو اس سے گفتگو کی اس سے گفتگو کی اس سے کہا تو اقر ارکرلیا لیکن ذکو ق دینے میں پس و پیش کی ۔سیدنا خالد شنے اس سے کہا تو اقر ارکرلیا لیکن ذکو ق اکھٹی قبول ہوتی ہیں۔ جب تک دوسرا اس سے کہا تن کیا جائے ، پہلا رکن بھی قبول نہیں ہوتا '' ما لک کہنے لگا'' تمہارے رکن ادا نہ کیا جائے ، پہلا رکن بھی قبول نہیں ہوتا '' ما لک کہنے لگا'' تمہارے
- فر مایا'' کیا وہ تیرے صاحب نہیں؟ الله کی تتم! میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ اب تیری گردن ضروراڑاؤںگا''اس کے بعد دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ خالدرضی الله عنہ نے

صاحب (رسول الله مطفع فيم) تو وہي کہتے تھے جو ميں کہتا ہوں۔''سيدنا خالد رخالفينے نے



فر مایا'' میں تجھے قبل کر دوں گا'' مالک نے پھر کہا'' کیا تہمارے صاحب نے بہی تھم دیا ہے؟''گفتگو کے اس انداز سے سیدنا خالا نے بینتیجہ نکالا کہ وہ بدستوراسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکاری ہے۔متند کتب تاریخ میں مالک بن نویرہ کو آل کی بہی آخری وجہ بیان ہوئی ہے۔اور تمام مؤرخین اس گفتگو پر، جواو پر ذکر ہوئی ہے۔متنق ہیں۔

کہاجا سکتا ہے کہ بیدہ جوہات شک وشبہ سے خالی نہیں اور شبے کی بناپر شریعت اسلامی نے کی خص کا قتل روانہیں رکھا۔ بیدہ جوہات اگر چہ شک وشبہ سے خالی تو نہیں لیکن بیشہات معمولی نہیں ، بلکہ اسنے تو می ہیں کہ سیدنا خالد "کے لیے مالک کے قتل کا پورا جواز پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ضروری بات ریتھی جویا در کھنے کے لائق ہے کہ اگران وجوہات کو علیحدہ علیحدہ د کھنا جائے تو ان میں سے کوئی ایک وجہ آل کا جواز نہیں تھہرتی ہے۔ ان تمام کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھا جائے تو سیدنا خالد کا فعل بالکل حق بجانب تھہرتا ہے۔

ظیفۃ الرسول سیدنا ابو بکرصدیق نے خالد فاٹھاکے بارے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل درست تھا۔ جب سیدنا عمر نے سیدنا خالد فاٹھا ہے باز پرس کرنے پر اصرار کیا تو سیدنا صدیق نے فر مایا ''عمر! خالد ہے اجتہادی غلطی سر زد ہوئی ہے اس لیے تم ان کے متعلق کچھنہ کہو' خلیفۃ الرسول ہے یہ بات بالکل بعیدتھی کہ آپ کسی کی رعایت کرتے ہوئے غلط فیصلہ صادر فر ما دیتے۔ جب ہم یہ و کیھتے ہیں کہ سیدنا صدیق ، خالد ہے نہ صرف خوش رہے بلکہ مسیلہ کذاب کی سرکوبی کی اہم مہم بھی انہی ہے ہیر دکر دی تو ہمارے لیے یہ باور کرنے میں کوئی شک وشبہ نہیں رہتا کہ خالد ہے عذرات کو بارگاہ خلافت میں شرف قبولیت حاصل ہوگیا تھا۔ اور یہ کہ انہوں نے مالک کو صرف اس لیے قبل کیا کہ ان کے خیال میں وہ بدستورار تداو پر قائم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا خیال در حقیقت می تھا غلط ۔ اگر سیدنا صدیق کے نزویک خالد کا عذر اور بات ہے کہ ان کا خیال در حقیقت می تھا اعلا ہے اگر سیدنا صدیق کے نزویک خالد کا عذر اور بات ہے کہ ان کا خیال در حقیقت می تھا تھا کہ انہیں امارت سے ضرور ول کر دیے۔

ابھی ایک اور مسلد باقی رہتا ہے جس کا تعلق بھی مالک کے قتل سے ہے۔ اور وہ ہے

ما لک نے قبل کے بعد سیدنا خالد کا اس کی بیوی ہے شادی کر لینے کا واقعہ۔سیدنا خالد کے خلاف شور وشغب کی ایک بڑی وجہ بیہ شادی بھی تھی۔اصل بات بیہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس واقعے کی اہمیت اس وجہ ہے تھی کہ بیغنل سیدنا خالد جیسے جلیل القدر انسان سے سرز دہوا۔اگر بہی فعل کی چھوٹے اور غیر معروف انسان سے سرز دہوتا تو اس کی پروابھی نہ کی جاتی اور کسی کو اس واقعہ کاعلم بھی نہ ہوتا ،لیکن چونکہ اس کا ارتکاب ایک بڑے انسان سے ہوا ،اس لیے اسے اس طرح ظاہر کیا گیا گویا اُسطے اور سفید کیڑے پرایک بدنما سیاہ داغ پڑ گیا ہو۔

یہ واقعہ شکوک وشہات اور التباس ہے خالی نہیں ۔تاریخ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔

بعض مؤرضین کھتے ہیں خالا نے یا لک کی بیوی کوخر بدااور فوز اہی اس ہے شادی کرلی ۔لین بعض کا کہنا ہے کہ شادی عدت کی میعاد گرز رنے کے بعد ہوئی ۔اگر ہم یہ مان لیس کہ مالک حالت کفر میں قتل کیا گیا اور اس کے قتل کے بعد خالا نے اس کی بیوی کو، جے لونڈی بنالیا گیا تھا۔ خرید کراس ہے شادی کرلی ۔ تو اس ہے بظاہر کوئی قابل اعتراض بات معلوم نہیں ہوتی ۔لین اگر بیٹا بت ہوجائے کہ مالک حالت اسلام میں قتل کیا گیا تھا۔ تب بلاشبہ خالد کا یہ فعل قابل اعتراض ہے ۔تا ہم لڑائی کے زمانے میں خالد کا اس ہے شادی کرنا ہر حال نامناسب تھا، کیونکہ عرب اس چیز کو برا بچھتے تھے۔اس لیے سیدناصد بی نے بھی خالد کو اس کہ خالد رفائی نے اسے طلاق دینے کا تھم دیا ۔ہمین قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خالد رفائی نے اسے طلاق کب دی ۔بہر حال بیام رفیق ہے کہ آپ نے اسے طلاق جنگ کے بعد دی کیونکہ اس جنگ میں مسلمہ کا فکر کے بعد رکی کیونکہ اس جنگ میں مسلمہ کا تھر کر کیا ہوں کا میاب ہو گئے تھے اور اس وقت آپ کے فیصے میں ام تمیم (مالک کی بیوی) موجود تھی۔ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس جنگ کے بعد طلاق دی گئی۔

بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک کی بیوی ہی مالک کے قبل کا سبب بنی کیوں کہ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی نے خالد ؓ کے دل کوموہ کیا تھا۔ یہ مؤرخین اپنے دعوے کا ثبوت یہ بیش کرتے ہیں کہ قبل کے وقت مالک نے اپنی بیوی ہے کہا تھا کہ'' جھے اور کی نے نہیں بلکہ تو نے قبل کیا ہے۔''کوئی معلمان بھی ،جس کے دل میں اپنے اسلاف کی کھھ

شایدسیدنا خالد کا مالک کی بیوی ہے شادی کرنے کا سب بیہ ہو کہ خالد اس مصیبت اور تکلیف کا مداوا کرنا چاہتے ہوں جو مالک کی بیوی کو اپنے خاوند کے تل ہے پینچی تھی اور اس کی ترکیب آپ کی جھیں بہی آئی کہ آپ خوداس سے شادی کریں تا کہ اس کی خاطر خواہ دلد ہی ہوسکے اور اے بہادر اور شاعر مزاج خاوند کے بدلے ایک ایسا شوہر مل سکے بجو بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہواور قیادت میں اس کا کوئی ٹانی نہ ہو۔

# (مسلمه كذاب

# الله کو الله کار ہوگا ۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ معظیم کو ایک خط بیجا ، کی کا

مد ددینے کے لیے تیار ہو گئے۔اس کے بعد اس نے رسول اللہ منتظ ہی کا بیک خط بھیجا جس کا مضمون برقفا:

(ابنَ مُسَيُلَمَةَ رَسُولِ اللهِ إلى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ-سَلَامٌ عَلَيْكَ فِإِنِّى قَدَ أَشُرِكْتُ فِي الْآمُرِ مَعَكَ وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْآرُضِ وَلِقُرَ يُشِ نِصْفَ الْآرُضِ وَلَكِنَّ قُرْيَشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ )).

'' یہ خط مسلمہ درسول اللہ کی طرف ہے محمد رسول اللہ کے نام ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ آپ کو بیہ معلوم ہونا چا ہے۔ اس معلوم ہونا چا ہے کہ جھے نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے۔ نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی لیکن قریش بہت زیادتی کرنے والی قوم ہے۔''

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کابیہ جواب دیا:

#### المنالية التجزالي

(اَمِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ( ﷺ إلى مُسَيَّلَمَةِ الْكَدَّابِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ الَّهِ الْمَنْ مُنَ اللهِ عَلَى مَنِ النَّهُ اللهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَكُّرُ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِللهِ يُورِثُها مَنْ يَشَكُرُ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِللهَ يَعْدِينَ ))

#### المنسل المالة فمزالز تحنير

'' بیخط محمد رسول الله ( منظائیمینیم) کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہواس پرجس نے ہدایت کی بیروی کی۔ اس کے بعد واضح ہو کہ زمین الله تعالیٰ کی ملیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں جس کوچا ہتا ہے ،اس کاوارث بنادیتا ہے۔ انجام انبی کا بہتر ہوگا جواللہ سے ڈرتے ہیں۔''

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد مسيلر كا فتنه اور بھى زور بكر كيا \_اس فتنے كو بحر كان في اللہ على مقبر كان في اللہ على مقبر كان في اللہ عليه وسلم كى صحبت ميں رہ كر قرآن كريم اور دين كاعلم موكيا تفاراس نے رسول الله عليه وسلم كى صحبت ميں رہ كر قرآن كريم اور دين كاعلم حاصل كيا \_ جب الل يمامه مدين آئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الے قبيله فركوركى تعليم ور بيت اور دين سكھانے كے ليے ان كے ساتھ روانہ كرديا \_ و بال بي كر بجائے اس كے كدوہ و تربيت اور دين سكھانے كے ليے ان كے ساتھ روانہ كرديا \_ و بال بي كان كے اس كے كدوہ

ا پنامفوضہ کا م سرانجام دیتا، اس نے مسلمہ کی مدد کرنا شروع کردی اور قبیلے کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ محدرسول اللہ طفاعی نے بیفر مایا تھا؛ ''مسلمہ کوآپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔''اہل ممامہ کے لیے مسلمہ کے حق میں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا تھا۔ وہ جوق در جوق مسلمہ کی اطاعت قبول کرنے گے اور اس طرح ایک زبر دست فتندا تھ کھڑ اہوا۔

جب سیدناابو برصدین را برخانی نے مختلف امراء کومر تدین سے اور نے کے لیے جھنڈ کے مرحت فر مائے تو عکر مدین ابوجہل کومسیلمہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ عکر مدی مدو کے لیے آپ نے شرحبیل بن حسنہ کو بچھ فوج دے کران کے پیچھ پیچھ روانہ فر مایا۔ عکر مدنے اس خیال سے کہ مسیلمہ کی سرکو بی کا فخر تنہا انہی کے حصہ میں آئے ۔ شرحبیل کی آمد کا انظار نہ کیا اور بنوطنیفہ پر دھاوا بول دیا۔ بنوطنیفہ بھی پچھ کم تیار نہ تھے۔ انہوں نے زیر دست عملہ کرکے عکر مدکی ہونی فوج کو پیچھے ہٹا دیا۔ جب سیدنا ابو بحر برائین کو عکر مدکی ہزیمت کی خبر پینچی تو آپ نے شرحبیل بن حسنہ کو تھا کہ وہ اپنی پیش قدمی کو موقوف کر کے اس کمک کا انظار کریں جو خالد کی سرکر دگی میں جیجی جار ہی ہے۔ شرطیل کو جائے تھا کہ وہ عکر مدکی تھک سے صبحت حاصل کرتے لیکن ان سے بھی وہی میں ہزونی جو عکر مدے ہوئی تھی ، انہوں نے بھی سیدنا خالد کرتے کین ان سے بھی دی تھر سیلہ کی فوج بھی ہنا پڑا۔

خالد کو ابو بحرصدین نظافیانے مالک بن نویرہ کے قبل کی جواب دہی کے لیے مدینہ طلب فرمایا تھا۔ سیدنا خالد کے عذرات کو قبول کرنے کے بعد آپ نے انہیں مسیلمہ سے لڑنے کے لیے بیامہ جانے کا حکم دیا اور مہاجرین وانصار کی ایک جمیعت آپ کے ساتھ روانہ کردی۔ انصار پر ثابت بن قیس بن شاس امیر تھے اور مہاجرین پر ابو حذیفہ اور زید بن خطاب۔ مہاجرین اور انصار کے علاوہ جو دوسرے قبائل اس گروہ میں شامل تھے ان میں ہے ہرایک پر ایک امیر مقرر تھا۔ سیدنا خالد رفائش مدینہ ہے کوج کرکے بطاح پہنچے اور وہاں لشکر کی تنظیم نو کی۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مہال کشکر کی تنظیم نو کی۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مہاں کئے خالد کے کا داس کے بعد آگے بڑھے اور مہال کے خالد کے کے۔ ابو بحرصدین نے خالد کے کا دیا تھا کہ میں جو میں گئے گئے۔ ابو بحرصدین نے خالد کے کا دیا تھا کہ میں کے خالد کے کے۔ ابو بحرصدین نے خالد کے خالد کے کا دیا تھا کہ کو خالد کے کا دیا تھا کہ خالد کے خالد کی خالد کے خالد کے



روانہ ہونے کے بعدسلیط کومسلمانوں کی ایک جمیعت کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ عقب میں رہ کراس کی حفاظت کریں تا کہ دشمن مسلمانوں کی فوج پر بے خبری میں پیچھے سے تملہ نہ کر سکے۔

جب خالد ؓ ، شرحبیل کے پاس پہنچے اور انہیں ان کی فئلست کا حال معلوم ہوا تو وہ شرحبیل پر بہت ناراض ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسیلمہ کی فوج پر تنہا حملہ کیوں کر دیا اور ان کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا۔؟

جب سیلمہ کوسید تا خالد کی آمد کا حال معلوم ہوا تو وہ چالیس ہزار کی ایک عظیم جمعیت لے کر نکلا اور ''عقوباء'' میں پڑاؤڑ ال دیا۔ عقوباء بمامہ کی ایک بستی ہے جو نبائ کے راستے میں پڑتی ہے۔ ''العرض'' کے ضلع میں '' قرقر ک' کے قریب واقع ہے۔ بیچا ہم بمامہ کی سرحد پر ہے اور بمامہ کا زر خیز علاقہ اس کے ورے ہے۔ مسیلمہ نے یہاں اس لیے پڑاؤڈ الاتھا کہ مسلمان بمامہ کی سرز مین کوروند نہ سکیس اوروہ تا خت و تا رائ ہونے سے نج سکے سیدنا خالا " مینہ ہمی اپنی فوج کے ہمراہ وہاں بہنچ گئے۔ دونوں فوجیس میدان میں نکلیس۔ سیدنا خالا " نے مینہ اور میسرہ پر نقے۔ شرحبیل بھی مقدمہ میں اور مسیلمہ کے ہم نہ اور ابو حذیفہ کو مقرر کیا۔ خود مقدمہ پر سے۔ شرحبیل بھی مقدمہ میں تھے۔ ادھر مسیلمہ کے مینہ اور میسرہ پر پخام الیما مہ اور رحال بن عقوہ مقرر سے۔ رحال بن عقوہ مقرر سے۔ رحال بن عقوہ مقرر سے۔ رحال بن عقوہ میں سب سے پہلے میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اسے عبدالرحمٰن بن ابو کرنے تیر مارکر ہلاک کر دیا۔

۔ جنگ شروع ہوئی ،رفتہ رفتہ لڑائی میں شدت پیدا ہوتی گئی۔دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق بھی پیچھے مٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔دونوں طرف سے سردھڑ کی بازی لگی ہوئی تھی۔

سیدنا خالد بن ولید (رضی الله عنه ) تمام صورت حال پرکڑی نظر رکھ ہوئے تھے۔ پچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اگر لڑائی ای شدت سے جاری رہی اور بنو حنیفہ ای طرح بے جگری سے مقابلہ کرتے رہے تو مہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر دیگر قبائل عرب جو فوج میں شامل ہیں ہمت ہار بیٹھیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مہاجرین اور انصار کی طاقت کو بھی کم کردیں گے۔

اس طرح لشکر کے نظم وضبط میں تخت خلل واقع ہوجائے گا اور فکست بیتنی ہوجائے گی۔اس موقع پر انہوں نے اپنی جنگی تداہیر سے کام لیا لشکر کو بیتھم دیا کہ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہوجائے اور علیحدہ علیحدہ ہوکر ہی دخمن کا مقابلہ کرے تاکہ ہم و کھے تکیس کہ اس نے کیا کار ہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں۔اس تدہیر کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہر قبیلے نے بیٹ حوس کیا کہ اگر اس نے اس موقع پر برد دلی دکھائی اور فرارا ختیار کیا تو ہمیشہ ہیشہ کے لیے اس کی عزت جاتی رہے گی۔ چنا نچے مسلمانوں نے دگئی بیادری سے لئے ناشروع کردیا۔

مسلمان بڑی بہادری ہے جنگ کر رہے تھے گر بنوطنیفہ کی جانب سے پیچھے ہٹنے کے اور مطلق دکھائی نہ دیتے تھے اور بدستور میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے مسلمانوں پر زور دار حملے کر رہے تھے ۔ سیدنا خالد ٹے سوچا کہ جب تک مسلمہ قتل نہ ہوگا بنو جنیفہ کا زور کم نہ ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے اسے دعوت مبارزت دی جواس نے قبول کر لی۔ آپ آگے بڑھے اور اس کے ساخیع الی شرا لکا صلح پیش کرنی شروع کیں جو سراسراس کے تن میں جاتی تھیں ۔ ہرشر ط پر مسلمہ اپنا منہ اس طرح پھیر لیتا تھا گویا وہ اللہ سے مشورہ کر رہا ہے ۔ ایک دفعہ جیسے ہی مسلمہ نے منہ موڑ اسید نا خالد اس پر جھیٹ پڑے مسلمہ کوئی چارہ کا رند و کھی کر بھا گا اور قریب مسلمہ نے منہ موڑ اسید نا خالد اس پر جھیٹ پڑے مسلمہ کوئی چارہ کا رند و کھی کر بھا گا اور قریب نی ایک باغ میں گھس گیا ۔ اپ سردار کو بھا گئے و کھی کر بنو جنیفہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے بہت جانا بھا گنا شروع کیا۔ یہ حالت د کھی کر مجام الیما مہ نے پکارنا شروع کیا۔ ''ا ہوگو: باغ میں داخل ہوجاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہوجاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہوجاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہوجاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہوجاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔'' چنا نچہ بنو حنیفہ اس باغ میں داخل ہو جاؤ دیا گیا۔

لڑائی کا بیانجام مسلمانوں کو پہندنہیں تھا۔ ابھی بنوطنیفہ میں لڑنے کی طاقت باتی تھی اور سب
ہے اہم بات رہتی کہ فتنے کا بانی مبانی ، مسلمہ ابھی زندہ موجود تھا۔ سیدنا براء بن مالک نے مسلمانوں
ہے کہا کہ تم جھے اٹھا کر باغ کی دیوار کے اندر پھینگ دو، میں جاکر دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمان یہ
کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ وہ اپنے ایک بزرگ صحابی کوخود اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں ڈال
دیں۔ سب نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم جھے نہیں پھینکتے تو میں خود
جاتا ہوں۔ یہ کہ کرایک جست لگائی اور دیوار پر بہنچ گئے۔ وہاں سے باغ کے اندر کودے اور لڑتے

الله کوتش میں کا اورا کے اور اے کھول دیا۔ سلمانوں کی فوج تو منتظر کھڑی تھی ہفوز اباغ میں داخل ہوگئی۔ باغ کے اور اے کھول دیا۔ سلمانوں کی فوج تو منتظر کھڑی تھی ہفوز اباغ میں داخل ہوگئی۔ باغ کے اندرشد بیر جنگ ہوئی جس میں مسیلمہ مارا گیا۔ مسیلمہ کو وحق (جبیر بن مطعم کا غلام اور سیدنا تھز ہ کا قاتل ) اورا کیہ انصاری نے لل کرفل کر دیا۔ اس کے مارے جانے ہے بنو حنیف کی ہمت پست ہوگئی اور وہ پہا ہونے گئے۔ مسلمانوں نے آئیس ہر طرف سے گھر گھر کرفل کرنا شروع کیا۔ اس دن لڑائی میں بنو حنیفہ کے اکیس ہزار آدمی مارے کے اور سات ہزار باغ میں مارے گئے اور سات ہزار باغ میں مارے گئے اور سات ہزار بھا گئے کی کوشش میں کھیت رہے۔ مسلمان شہداء کی تعدادا یک ہزار تھی جن میں کلام اللہ کے حافظ ہزار بھا گئے کی کوشش میں کھیت رہے۔ مسلمان شہداء کی تعدادا یک ہزارتھی جن میں کلام اللہ کے حافظ

کشت ہے تھے۔ شہداء میں تین سوساٹھ مہاجرین اور انصار بھی تھے۔

چاہتی، بیں نے آپ ہے جو پھی عہدو پیان کیا تھاوہ اسے قبول کرنے کے لیے قطعنا تیار نہیں۔ "سیدنا فالد" نے جب فصیل کی طرف نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فصیل پر پاہی ہی سپاہی نظر آتے ہیں جو سرتا پالو ہے بیل غرق ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیز ہے جیک رہے ہیں۔ مسلمان جنگ ہے اکتا چکے تھے اور ان کی عین خواہش تھی کہ جو فتح انہوں نے بنو حنیفہ پر حاصل کی تھی ای پر اکتفا کریں اور مزید جنگ وجدل ہے پر ہیز کریں۔ سیدنا فالد" نے سوچا کہ اگر دو بارہ جنگ چیڑ گئی تو نہ معلوم کیا انجام ہوائی لیے آپ نے اس بات پر رضامندی فاہر کردی کہ نصف مال واسباب، نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں کے بجاعہ پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر سیدنا خالد" ہے کہا کہ وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلح کرنے کو رضامند نہیں ہیں، آپ چوتھائی مال واسباب لینے پر راضی ہوجا کیں۔ سیدنا خالد" نے بہی منظور کرلیا اور صلح نامے کو بعد جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں عورتیں ، بیچا اور اور جی ان مردکانا م ونشان بھی نہیں ہے۔ آپ نے بجاعہ ہے اس فریب وہی کاسب بوڑ ھے تو ہیں گئی کی جوان مردکانا م ونشان بھی نہیں ہے۔ آپ نے بجاعہ ہے اس فریب وہی کاسب بوڑھی تو اس نے کہا: ''میری قوم تباہ ہو جاتی ہیر افرض تھا کہ ان کی جان بچاؤں۔'' سیدنا خالد" نے بی عامل اور سے نامی کی جان بچاؤں۔'' سیدنا خالد" نے بیا عرقہ کی کی ان بچاؤں۔' سیدنا خالد" نے بیا عرقہ کی کی کی کر بیا اور صلح نامی کورتر ار درکھا۔

کی ہے تھے کے بعد ابو بکر صدیق زائنہ کا خط خالد کے پاس پہنچا جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس قبیلے کے ہر بالغ شخص کو آل کر دیں لیکن خالد صلح کر چکے تھے اور صلح نامے پران کے دسخط ثبت ہو چکے تھے۔اب آپ اے کس طرح تو ڑ سکتے تھے؟ چنا نچہ آپ نے خلیفتہ الرسول کو اپنی معذوری ہے مطلع کر دیا جے انہوں نے قبول کرلیا۔

صلح کے بعد بنو صنیفہ نے اسلام قبول کرلیا۔ خالد نے ان کا ایک و فدسید نا ابو بکر رڈائٹیؤ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب بیر و فد آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا: ''آخر کس بات پرتم مسلمہ کذاب کے فریب میں آگئے۔''انہوں نے عرض کیا:''ا سے خلیفہ رسول اللہ! آپ کو ہمارا سب حال معلوم ہے۔ مسلمہ نے جو پا کھنڈ پھیلایا تھا اس سے نہ ہی اے کو کی فائدہ پہنچا اور نہ اس کے خائدان اور قبیلے کو۔''ابو بکر صدیتی زبائٹوئنے نے بعض آیات جو مسلمہ کے بیان کے مطابق اس پر نازل ہوئی تھیں، سننے کی خواہش کی۔ چنانچہ و فد نے چند



اس نقط میں بنگ بیامہ میں مسلمانوں اور مرقد وں کی پوزیشنیں واضح کی گئی ہیں ۔سیدنا خالد ابھی مقام بمامہ ہے مجد دور ہی تھے کہ جب سیدنا خالد گوان کے جا موسوں نے اطلاع وی کہ سیلہ عقر ہا کے میدان میں وادی حفیظ کے اس پارٹنالی کنارے پر خیسہ ذن ہے۔ جہان سے بمامہ جبان سے فیامہ کرائے گئی ہے۔ جہان سے بخالہ ہوا ہے تھے جتا نجے وہ مرک کو عقر با سے مغرب میں چند کی دور چھوڈ کر جنوب سے ایسے بڑھ کے دوہ اس او فی زمین پر آ کئے جو قصیہ جبیسلمہ کے بالمقاعلی وادی حفیظ ہے جو بسیلمہ کے بالمقاعلی وادی حفیظ ہے جنوب میں ایک میل دور اٹھی تھی ۔ انہوں نے ویکھا کہ ماسے بنو حفیظ کے مرقد میں کا پڑا او اسے ۔البذا مقابلہ کے لئے انہوں نے او کچی زمین پر ایک میل اور اس ایک المام کے المقاعل کے انہوں نے او کچی زمین پر ایک میل دور اٹھی تا ہوا ہے۔البذا مقابلہ کے لئے انہوں نے او کچی زمین پر ایک میل

پ جگ میں سیدنا خالد بن ولید" نے جب مسیلہ کذاب کو دموت مبارزت دی تو وہ ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا اور سید ھا نقشہ میں واقع پاغ میں واظل ہوگیا۔ اس کی بیروی کرتے ہوئے اس کے بیرو کار بھی سریف دوڑے اور پاغ میں واظل ہوگرا غدر ہے اس کا دروازہ بند کرلیا۔ سیدنا براہ بن یا لک نے قدائی کاروائی کرتے ہوئے جسے رگائی اور پاغ میں واظل ہوکرؤٹ کرمقا بلسکرتے ہوئے باغ کا دروازہ کھول دیا مسیدنا خالداورآپ کے لئٹروں نے نبوت کے دموے داراوراس کے بانے والوں کے کمشقوں کے پشتے لگا دیے۔



''آیات' سنا کیں ۔ انہیں من کرصدیق " نے بے صد تجب کا اظہار کیا اور فرمایا:''ایسی با تیں تو ایک فاسق و فاجر مختص ہی کی زبان سے نکل سکتی ہیں ۔ آخر تمہاری عقلوں پر کیا پھر پڑ گئے تھے کہتم ایسے مخص پرایمان لے آئے۔''

بنو صنیفہ کے ساتھ جنگ و پیکا ر کے بیان کو وہ قوت و طاقت اور ثبات نصیب ہوا جو دوسرے مدعیان نبوت کے جھے میں نہ آیا۔ہمارے خیال میں مسیلمہ کی قوت و طاقت کے اسپاب مندرجہ ذیل تھے:

- رحال کی پیشہادت کداس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستاہے کہ مسیلہ کوان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیاہے۔ جب بنو کیامہ نے دیکھا کہ رسول اللہ طفیق ہے کہ جیجا ہوا معلم بھی مسیلہ کی تقدیق کر ہاہے تو ان کے پاس شک کرنے کی گنجائش نہ رہی اوروہ کشرت سے مسیلہ کی نبوت مسیلہ کی نبوت مسیلہ کی نبوت ہے کہ کیالوگوں نے صدق دل سے مسیلہ کی نبوت برائیمان لاتے ہوئے مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔
- ابو حنیفہ اپ شہروں اور عزت و ناموں کی حفاظت کی خاطر جنگ کرتے تھے۔ چنانچہ جب فریقین میں جنگ چھڑنے کا وقت آیا تو مسیلہ کذاب کے بیٹے شرحبیل نے بنو حنیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ''آج تمہاری غیرت کے امتحان کا دن ہے ۔اگرتم نے حکست کھائی تو تمہاری ہویاں اور بیٹیاں لونڈیاں بنیں گی ۔اپنے حسب ونسب ننگ و خکست کھائی تو تمہاری ہویاں کا حفاظت کی خاطر و شمنوں ہے جنگ کرو۔''
- اورگھاٹیوں ہے خوب واقف سے کے راستوں ، پہاڑوں اور گھاٹیوں ہے خوب واقف سے کے لیکن مسلمان اس علاقے ہے بالکل نا واقف سے نظاہر ہے کہ وہ فریق جو کی علاقے کے چے چے واقف ہو، ناواقف فریق کے مقابلے میں دل جمعی کے ساتھ لڑ سکے گا۔



کاروں میں نام ونشان تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سید ناخالڈ نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کااس دلیری اور جمت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال نہ ہوتا تو مسلمانوں کی فلست میں کوئی سر ندرہ گئی تھی۔

ان امورکی موجودگی میں بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمہ کی فتے اور کا مرانی کے اس قدر اسباب مجتمع ہو گئے تتے ، مزید برآں اس کالشکر بھی مسلمانوں سے کئی گنا بڑا تھا تو اس کی فکست کی وجوہات کیاتھیں اوروہ کیا عوائل تتے جنہوں نے مسلمانوں کو کا میاب و کا مران ہونے میں مدددی؟ جہاں تک ہم نے خور کیا ہے وہ عوائل مندرجہ ذیل تتے: -

سیرنا خالد کا بیتکم کہ ہر قبیلہ علیحد ہ علی ہو کر جنگ کر ہے تا کہ معلوم ہو سکے کہ کس قبیلے نے
 زیادہ جواں مردی اور شجاعت ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کس نے بز دلی دکھائی ۔ اس
 کاروائی کا فوج کے دل پر بڑا اچھا اثر ہوا اور اہل عرب جنہیں اپنی بزرگی اور شرافت
 مبہادری اور شجاعت پر نازتھا میدان جنگ ہے پیچھے ہٹنے کی جراکت نہ کر سکے۔
 مبہادری اور شجاعت پر نازتھا میدان جنگ ہے کیجھے ہٹنے کی جراکت نہ کر سکے۔

کشکروں کے درمیان کھڑے ہوکر سیدنا خالد کا دعوت مبارزت دینا ، آپ ایک شیر کی مائند میدان جنگ میں کھڑے تھے جو شخص بھی آپ کے سامنے مقابلے کے لیے نکلتا تھا زندہ واپس نہ جاسکتا تھا۔ جب ملمانوں نے بید یکھا تو ان کی ہمشیں بلندہو گئیں اور ان میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوگیا۔

3 جب مسیلہ گذاب سیدنا خالد ذائنو کے سامنے آیا اور آپ نے بعض شرائط اس کے سامنے رکھیں تو اس نے اس طرح منہ چھرا جیسے وہ اللہ ہے مشورہ کر رہا ہے۔ سیدنا خالد زائنو نے اس موقعہ کو غنیمت جانا ، آپ کو پیتہ تھا کہ مسیلہ ہی اشکر کی جان ہے اگر یہ مارا گیا تو اشکر کی ہاں ہے اگر یہ مارا گیا تو اشکر کی ہمت بہت ہوجائے گی۔ اس لیے آپ نے فورا نہی اس پر حملہ کردیا۔ مسیلہ بدحواس ہو کر بھا گا۔ اے بھا گئے د کیھر کراس کے سپاہیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی بھا گئے گئے۔ مسیلہ پر بے خبری میں حملہ کرنے سیدنا خالد زبائنو پر کوئی اعتراض دارو نہیں ہوسکتا کیوں کہ ان دونوں میں اس وقت تک ایک بھی شرط طے نہیں ہوئی تھی اور کی نے بھی دوسر ہے کوامان اور جان بخشی کا یقین نہیں دلایا تھا۔



سیدنا خالد کے ساتھ مخلصین کی ایک بھاری تعداد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ہمدتن اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کی نظروں میں موت ایک نہایت حقیر شے تھے۔ وہ نہ صرف خود اللہ کی راہ میں جانیں دینے کے لیے بتاب تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ چنا نچے حذیف یکاریکار کر رکہ در ہے تھے:

((يَا أَهُلَ الْقُرُآنِ زَيُّنُواالْقُرآنَ بِالْفِعَالِ))

''اعقرآن والواقرآن كواسيخ كارنامول كے ذريعےزينت دو۔''

زيدين خطاب كهدر عضة:

((غَضُّواأَبُصَارَكُمُ ،عَضُّوا عَلَى أَضْرَاسِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! وَاضْرِبُوا عَدُوَّكُمْ وَانْضُوْا قَدَمًا))

''اےاوگوااپی نظریں نیچی رکھوادر پیش قدمی کرتے ہوئے دشمنوں کا کامتمام کر دو۔'' ان لوگوں کی بدولت ہی جواپی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تتھے ،مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

© سیدنا ابوا بکرصدیق دخالفی نے سلیط کو پھونوج کے ساتھ مسلمانوں کے عقب کی حفاظت پر مامور فر مایا تھا۔مسلمہ کے لشکرے جنگ کرنے کے دوران میں مسلمانوں کو بیاطمینان تھا کہ ان کی پشت بالکل محفوظ ہے اور پیچھے ہے دشمن ان پر حملتہیں کرسکتا۔اس طرح ان کی تمام تر توجہ سامنے کی طرف میذول رہی۔

استخص لوگوں نے مسیلمہ کی مد دصرف قو می عصبیت کی وجہ ہے کی تھی ۔ حالانکہ انہیں اس بارے بات کا یقین تھا کہ مسیلمہ اپنے دعویٰ نبوت میں سراسر جھوٹا ہے ۔ کم از کم انہیں اس بارے میں شک ضرور تھا۔ ان کو متزلزل کرنے ، ان کے دلوں میں بیجان پر پا کرنے اور ان کے عزائم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ شک کافی تھا۔

ان اسباب کے باعث سیدنا خالد زلائٹیز کے لیے کامیا بی اور کامرانی کی راہ صاف ہو گئ اور مسلمانوں کے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمہ کے قطیم الثان کشکر پر فتح حاصل کر لی اور مسلمہ کے فتنے کونا بود کر دیا۔







### عراق مين سيدنا خالد رخالفيهٔ كي فتوحات

جنگ أبله

البع میں جزیرہ عرب میں حالات سکون پر آگئے اور مرتدین کا فتنہ فرو ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی توجو عراق کی جانب مبذول کی ۔ روئی اور ایرانی سلطنتیں رسول اللہ مشکمانی کے وقت سے ہی اسلامی حکومت کو مٹا دینے کی فکر میں تھیں۔ کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک طافت ور اور متحدہ طافت نشونما پارہی تھی اور بیامران دونوں ہسا بیسلطنتوں کے لیے بخت تشویش کا باعث تھا۔ اب تک ایرانی اور روئی سلطنتوں کا عرب پر بے حداثر اور نفوذ تھا اور عرب کی سرحدوں پر بھی جو ایران اور روم سے لئی تھیں۔ ان سلطنتوں کی باجگوار اور مطبع کچھر یاسیں قائم تھیں۔ عربوں میں اسلام کے ظہور کے بعد جو تبدیلی رونما ہو چکی تھی اور جس جوش، ولو لے سے وہ نے عزائم لے کرا شھے تھے، بید دونوں سلطنتیں اے اپنے لیے موت جس جوش، ولو لے سے وہ نے عزائم لے کرا شھے تھے، بید دونوں سلطنتیں اے اپنے لیے موت کے پیغام سے کم نتیجھی تھیں۔ رسول اللہ مشکمانی کی وفات کے بعد جب ملک عرب میں ارتداد کی فتہ بھیلا تو ان سلطنتوں نے اس موقع کو اپنے لیے بے حد غنیمت جانا۔ چنا نچہ ایک طرف ہوں کی فوجیں شام میں اور دومری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جو تھیں جو تھیں شام میں اور دومری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جو تھیں جو تھیں۔

خلفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق ڈٹاٹھؤ بھی ایرانیوں اور رومیوں کے عزائم سے پوری طرح باخر تھے۔ آپ نے ان گیار ہ لٹکروں کی روائل سے پہلے، جن کا ذکر ابتداء میں آچکا ہے ، ایک بہادر، تجربہ کا راور ما ہر محض مثنیٰ بن حارثہ کوعراق کی جانب روانہ فر مایا تھا اور انہیں تھم دیا تھا کہ وہ عراق پہنچ جا کیں لیکن شامی فوجوں سے لڑائی مول نہ لیں ۔ بلکہ چھا ہے مار کرعراقی رئیسوں کوڈراتے رہیں تا کہ انکی فوجوں کوعرب پر حملہ کرنے کی جرائت نہ ہو سکے۔

جب ارتداد کا فتہ ختم ہو گیا تو سیدنا ختی بن حارثہ نے ابو بکرصدیق ڈاٹٹی کو کھا کہ ان کی مدد کے لیے کچھنوج روانہ کی جائے ۔سوادع اق کوفتح کرنے اور شاہان کسری کی سلطنت کو ختم کرنے والے ظلیم کام کے لیے ابو بکرصدیق کی نظران خاب سیدنا خالد مین ولید پر پڑی ۔اس

ز مانے میں سیدنا خالہ بنو حنیفہ سے فارغ ہو کروادی الوبر میں مقیم تھے اور دربارخلافت سے مزیدا حکام کے منتظر تھے۔ ۲۵ محرم الھ کو دربار خلافت ہے انہیں تھم پہنیا کہ وہ اسے لشکر کو لے کرزیری عراق پینچیں اور ابلہ کی سرحدے بلغار شروع کریں۔ دوسری طرف عیاض بن غنم نجداور بمامہ کی شورشیں فروکرنے کے بعد نجد میں ہی مقیم تتے تھم ملا کہوہ اپنے لشکر کے ہمراہ شالی جانب سے بالائی عراق پر خملہ آور ہوں اور اپنی کاروائی مشیخ سے شروع کریں۔ سيدنا خالد بن وليداورعياض بن غنم دونو ل كويهم بهي تفاكدوه صرف ان مسلمانو ل كوساته ليس جنہوں نے ارتد ادیس حصنہیں لیا کی مرتد کوفوج میں شامل نہ کیا جائے ۔ نیز کسی محض پر جہاد كے سلسلے ميں جرند كيا جائے جولوگ خوشى سے ان كے ہمراہ عراق جانے يرآ مادہ ہوں صرف انمی کوفوج میں شامل کیا جائے۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے جوسید نا خالد اور عیاض بن عنم کی فوجوں میں شامل تھے چھے رہنے کور جج دی۔ مجور آن دونوں کوسید نا ابو بکر صدیق والنی سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ نے عبوغوث جمیری کوعیاض بن عنم کی امداد کے لیے اور قعقاع بن عمر و کوسیدنا خالد بن ولید زلائیز کی مدو کے لیے روانہ فر مایا۔اس يرلوگوں كو براتجب بواادرانبول فيسيدنا ابو برصديق عوض كيا: آپ ايسير داروں كى امداد کے لیے جن کے نشکروں کا ساتھ دیناا کثر آ دمیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے ، محض ایک ایک آ دی روانہ کررہے ہیں؟ سیدنا ابو برصدیق نے فرمایا "جس لشکر میں ان جیے اشخاص شامل بون وه بهی شکست نبین کھاسکتا۔"

سیدنا خالد بن الله فی اف رواند ہونے سے پہلے اتمام جبت کے لیے ابلد کی سرحد کے مام مرحز کو ایک تہدیدی خطارواند کیا جس کا مضمون بیتھا:

((أَمَّا بَعْدُ :فَاسُلِمْ تَسُلَمَ أَوْ اعْتَقُدُ لِنَفْسِكَ وَقُومِكَ الدِّمَّةُ وَأَقِرَرُ بِالْجِزْيَةِ وَأَلَّا تَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُجِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُجِبُّونَ الْحَيَاةَ))

"برمز کوداش ہوکداگر آپلوگ سلائی چاہے ہیں تو اسلام لے آئیں۔اگر اسلام نہیں لا کئے تو اسلامی حکومت کے ماتحت ہوکر رہے اور جزید دیے کا اقر ارکریں،اگر ایسانہ کریں گے تو اس



سیدنا خالد من ولید نے جب مراق پر تعلیکر دیا تو جب پیٹر ہر مؤکو پیٹی تو اس نے فوز اشہنشا وایران أردشیر کو مد درواندگر نے کے لئے انکساور خود مقابلہ کے لئے کا ظلہ کے طاقہ شن کی اور سیدنا خالد مقابلہ کے لئے انگل اور ایک ہی والی اور ایک ہی والی آگے۔ یون ویٹن جر سے اور خوف کے جذبات میں ڈو ب کر سے کا محافل رہ ہوگیا۔ اس وار کر کے اس کا کام مراح کے کا محافل رہ ہوگیا۔ اس کے بعد یہاں خوب میدان قال بھا اور را سے بھل می کفار کے مروں کی فسل کنے چکی تھی۔ اس فت میں بھی میں بھگ کی معامی کی گئی ہے۔
کے بعد یہاں خوب میدان قال بھا اور را سے بھل می کفار کے مروں کی فسل کنے چکی تھی۔ اس فت میں جگ کی معامی کی گئی ہے۔



کا نتیجا چھا ند ہوگا کیونکہ آپ کے مقابلے کے لیے ایسی قوم آربی ہے جوموت کو اتنا ہی پند کرتی ہے جتنا آپ زیرگی کو پند کرتے ہیں۔''

سیدنا خالد کے ہمراہ دس ہزار فوج تھی ۔ عراق پکٹی کر ٹٹی بن حاریثہ بھی آٹھ ہزار فوج کے

امراه آپ عل گئے۔

دشن کے قریب پنجی کرسیدنا خالد نے اپے لئکر کو تین حصوں میں تقییم کیا اور ہر حصے کوعلیحدہ رائے ہے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ایک حصے کا سالا رشن بن حارثہ کو بنایا ، دوسرے حصے کی سرداری عدی بن حاتم کودی اور تیسرے حصے کواپنے ماتحت رکھا۔ تینوں حصوں کا مقام اجتماع ' حضیر' ' مقرر ہوا ۔ چنا نچہ ان تینوں حصول نے دائیں اور ہائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر ' حضیر'' کی طرف بڑھنا شروع کیا۔

جب ہرمز نے سیدنا خالد کی آمد کی خبر سی تو اس نے فوراً شہنشاہ ایران ''اردشیر'' کو مدد سیجنے کے لیے کھا درخودا ہے لشکر کو ہمراہ لے کر کواظم روانہ ہوا۔ بیہ مقام خلیج فارس کے کنارے بحرین ہے بھرہ جاتے ہوئے راستے ہیں پڑتا ہے اور بھرہ سے دومنزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں بے شار کنوئیں ہیں جن کا پانی بے حدیثے ہوتا ہے۔ گئی شاعروں نے اس جگہ کی تعریف کی ہے۔ وہاں بہنچ کراسے پنہ چلا کہ اسلامی لشکر کا رخ ''فیر'' کی جانب ہے۔ وہ بلا تو قف هیر روانہ ہوا اور اسلامی فوج ہے۔ وہال بہنچ کر ہرمز نے اپ لشکر کا رخ ''فیر ، بابلہ گا دُن کا چشہ اور بھر سے چار کیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں بہنچ کر ہرمز نے اپ لشکر کی تنظیم کی مقدمہ پر دو بھا نیوں قباد اور انوشجان کو مقرر کیا جوار دشیرا کبر کی اولا دہیں سے تھے لشکر کے ایک جھے نے بھا کیوں قباد اور انوشجان کو مقرر کیا جوار دشیرا کبر کی اولا دہیں سے تھے لشکر کے ایک جھے نے بھا گیس گئی ہیں ہی جہ رہیں گاور اپنی کے اور بھا گیس گئی ہیں ہی جہ رہیں گاور اپنی کے بھا گیس گئی ہوا کہ ہرمز نے هیر کا رخ کیا ہے تو انہوں انے فوج کو کا ظمہ کی جانب کوچ کا تھم دیا ۔ لیکن ہرمز وہاں بھی ان سے پہلے بہنچ کی آئیس ایک ہے تو انہیں ایک خوج کے بھی ہوا کہ ہرمز نے هیر کا رخ کیا ہے تو انہیں ایک خوج کے بھی ہوا کہ ہرمز نے ہیں کا درخ کیا ہے تو انہیں ایک خوج کی جانب کوچ کا تھم دیا ۔ کیل وہ تا ہے۔ جب سیدنا خالد وہاں پہنچ تو انہیں ایک خوج کی ہو تا نہیں ایک خوج کا تعملی کی تو آپ نے نے دہن پر ڈیرے ڈال دیکے۔ جب سیدنا خالد وہاں پہنچ تو انہیں ایک خواد میں بانی پر قبلے کرخ کرم ذیس کی تو آپ نے نہ خوب کی اور کی بانی پر قبلے کرنے کی تو آپ نے نہ خوب کی اور کرمے کی تو آپ نے نہاں بر خوب کی تو تا ہی کی تو آپ نے کہ اور کی بیانی پر قبلے کر بی کی تو آپ کی تو آپ کی تو تا ہے۔ دب سیدنا خالو میں گئی ہو تھ کر بی کو تا کہ کو تا گئی کو تا ہے۔ دب سیدنا خالو میں گئی ہو تھ کی تو آپ کی تو آپ کے کو تا گئی کی تو تا ہے۔ دب سیدنا خالو میں گئی ہو تا ہیں گئی ہو کہ کی ہو کی کی تو تا ہی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہیں گئی ہو گئی



جب سیدنا خالد بن ولید فی مستقر اقر مرحمل کی اور افی آپ کے مقابلہ میں لکتے ایر اینوں کی بہت بوی منظم اور جد بیرترین اللہ سے لیس فوج برطرح کے حالات سے بیٹ کے خور کی بہت بوی منظم اور جد بیرترین کوری معلوم ہوئی کرو آخل و حرکت سے بہت جلد تھی اور ہو جمل ہوجا تی ہے۔ چنا نچے انہوں نے ''ایلا' پر جند، کرنے کے لئے ایر اندوں کے خوب چکر گو اور کی جو بی چکر گو اور کی بیست جلد تھی اور ہو ہو گو گو اور کی اور کی اور کی اور کی بیست جلد تھی اور افی و باتر کی اور پر گو گو کا ظهر آ جاتے، جب یوں ایر افی باو تھی کرچور جو رہو گی اور انہوں نے سید باتر افی اور کی اور انہوں نے ایر افی اور کی گو اور انہوں نے سید بات اور نو بول افراد نے ایک ورجور ہوگی اور دور کی اور بیٹھی کی بہا دری ہے جم کر لؤ کی سید کی بیاد دری ہی بائد ہو گئی کہ بہا دری کے جم کر لؤ کی بین کو کی ہو تھی ہو گئی ہو گئی کہ بہا دری کے جم کر لؤ کی کہ بین اور کی کہ بہا دری کے جم کر لؤ کی بین کی بیاد دری کے جم کر لؤ کی بین کی



الاائی شروع ہوئی اور دونوں طرف کے لوگ میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ لڑائی زور شورے جاری تھی کہ ہر مزنے اپنے لشکرے باہر نکل کرسید ناخالد رضی اللہ عنہ کو دعوت مبارزت دی۔سیدنا خالد نے بید دعوت قبول کر لی اور ہرمز کی طرف براھے۔ دونوں میں دست بدست لڑائی شروع ہوگئے۔

ہر مز کا مقصد خالد بن ولید بڑاٹنے کو دعوت مبارزت دینے سے بیٹھا کہ آپ کوز نے میں لے کرشہید کر دیاجائے۔اس نے اپنی فوج کے چیدہ چیدہ بہادروں کوہدایت کردی تھی کہ جب خالدٌاس کے مقابلے پرنکل آئیں تو وہ آ گے بڑھ کران پرحملہ کر کے انہیں شہید کرویں۔ چنانچہ جب سیدنا خالد اس کے مقابلے کے لیے فکے تو بدایرانی بہادر بھی آپ پر حملہ کرنے کیلیے آگے بر ھے لین ای اثناء میں آپ نے اپن تکوارے ہرمز کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کاموقع و بیج بغیر کدوه آپ پر حمله کرسکیس ،اپ نظر میں بلیات آئے۔

قعقاع بن عمروالميمي نے جب ايراني سواروں كواسينے سيدسالار كى طرف بزھتے ويكھا تو انہوں نے پہلے تو ایک دستہ فوج کے ساتھ ان پر تملہ کیا اور انہیں چیچے ہٹا دیا۔اس کے بعدوہ پورے زوروشورے ایرانی لشکر پرٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر مقابلے کے بعد انہیں فکست فاش دےدی۔ چنانچرات تک تمام میدان صاف ہوگیا۔

از ائی کے بعد سیدنا خالد بڑا تھ نے کوچ کا تھم دیا۔ چلتے ہوئے تمام فوج اور اسباب کے ساتھ اس جگہ پر آئے جہاں اب بھرہ آباد ہے۔ یہاں آپ نے قیام کیا مثنیٰ بن حارشہ کو مفرورا رانیوں کے تعاقب میں روانہ کیااورمعقل بن مقرن المزنی کوابلہ بھیجا۔ جہاں انہوں نے مال ننیمت اور قیدی اسم کھے کے ۔ آپ نے مال ننیمت کا یا نچواں حصد مر وہ فتح کے ساتھ خليفة الرسول سيدنا الويكرضديق كى خدمت من رواند كيا اورباقي حصد فوج مي تقيم كرويا-صدیق اکبرتے برمزی ٹوئی سیدنا خالد کوم جت فر مائی۔ بدٹوئی جوابرات سےمزین تھی اور اس كى قيت ايك لا كدور ہم تكى \_

بعض مؤرفین نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد نے سب سے پہلے بانقیا ، بارو سااور الیس کا قصد کیا تھالین بعض کا خیال ب کرسب سے پہلے آپ المدتشریف کے تھے۔ہم نے



الله ی در الذکرروایت کوتر نیج دی ہے جہاں وجدتو یہ ہے کہ اکثر مؤرخین آپ کی فوج کئی کی ابتداء اللہ ہی حقر اردیتے ہیں۔ دوسرے سیدنا ابو بکر والٹون کی اس ہدایت سے کہ ہندوستان کی سرحد سے حملے کا آغاز کیا جائے ۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اور ایرانی فوجوں کے درمیان پہلامعر کہ ابلہ کے مقام پر ہی ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر والٹون کا حکم میتھا: ''تم عراق کی طرف کوج کرویہاں تک کہ اس کی سرز مین میں واخل ہوجاؤ۔ اپنا حملہ ہندوستان کی اس سرحد سے کوج کرویہاں تک کہ اس کی سرخد سے

شروع كروجوابله كقريب ب-"٤

جنگی نقط نظر ہے بھی ابلہ ہے کاروائی کا آ عاز زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ سیدنا خالد
جیسے ماہراور جہاندیدہ شخص ہے یہ بات بالکل بعیدتھی کہوہ ایسے مقامات پرجملہ کریں جہاں ان
کے عقب کی تفاظت نہ ہوسکتی ہواور جہاں وہ بڑی آ سانی ہے دشمنوں کے نرغے میں آ کئے
ہوں ۔اگر آ پ بانقیا ہے جنگی کاروائی کا آ غاز کرتے تو ہر مزجیسا بھر تیلا اور چست و چالاک
شخص ضرور مسلمانوں کی بشت کی طرف ہے جملہ کر کے انہیں سخت نقصان پہنچا تا ۔اول الذکر
مؤرخین کواس روایت ہے دھوکالگاہے جس میں ندکورہے کہ ابلہ سیدنا عمر فاروق زیائش کے عہد میں عتب
بن غزوان کے ہاتھوں فتح ہوا۔اگر بیروایت سے کھی مان کی جائے تب بھی ہمارے مؤقف پرکوئی اثر نہیں
بڑتا کیونکہ اس صورت میں میمکن ہے کہ ابلہ پورے طور پر اسلامی فوجوں کے قبضے میں سیدنا عمر کے عہد
میں بی آیا ہو۔ ہماری رائے کی تائید بلا ذری ہے تھی ہوتی ہے۔

(جنگ ندار (الثني)

جب سیدنا خالد بڑائیو کی بلغار کے متعلق ہر مزکا خط دربارایران میں شہنشاہ اردشیر کے پاس پہنچا تو اس نے قارن بن قریانس کوایک زبردست کشکر دے کر ہر مزکی امداد کے لیے بھیجا ۔قارن مدائن سے چل کر جب مذار پہنچا تو وہاں اسے ہر مزکا ہزیمت خوردہ کشکر ملا ۔ باہم مشور سے کے بعد مید طبے پایا کہ اگراس وقت ایرانی جمعیت منتشر ہوگئی تو آئندہ بھی اکٹھی نہیں ہوسکے گی ۔ اس لیے یہاں مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرنا چاہئے ۔ چنا نچ کشکر نے ندار کے قریب

الطيرى: حلد نمبر ٤ ص٢، ص٧\_



نہر تی کے کنارے پڑاؤڈال دیا اور قارن نے اے منظم کرنا شروع کیا۔ اردشیر کے بیٹے قباذ اور انو شجان جو جنگ ابلہ میں شریک تھے اور پھ کرنکل آئے تھے۔قارن نے انہیں میسر ہ اور میمند کی کمان سونپ دی۔

جب سیدنا خالد کو قارن کے آئے اور ندار میں جنگی تیاریاں کرنے کی خبر ملی تو آپ بھی فوج کو لے کرندار روانہ ہوئے اور نہر کے دوسرے کنارے پررک کراپٹی فوج کی تنظیم وتر تیب میں میں میں میثند ا

اورصف بندی میں مشغول ہوگئے۔

جب ہرطرح تیاری مکمل ہو پھی تو جنگ شروع ہوئی۔ایرانی فوج کا سردار قارن میدان میں نکلا اور دعوت مبارزت دی۔ادھر سے سیدنا خالد اور معقل بن آئتی اس کے مقابلے کے لیے نکلے معقل بن آئتی اس کے پاس سیدنا خالد سے پہلے پہنچ گئے اور تلوار کے ایک دوواروں ہی میں اس کا کام تمام کر دیا۔اپنے سردار کا بیانجام دیکھ کر قباذ اور انو شجان میدان میں نکلے لیکن ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جوان کے سردار قارن کا ہوا تھا۔قباذ کوعدی بن حاتم نے اور انو شجان کوعاصم بن عمرونے جہنم واصل کیا۔

اپنے بڑے بڑے بہادروں اور سالاران فوج کو بری طرح قل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھوٹ گئے ۔مسلمانوں نے اس فوج کے چھکے چھوٹ گئے اور اس میں فئست کے آثار پیدا ہونے گئے ۔مسلمانوں نے اس صورت حال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایرانی فوج کو گھر کر قتل کرنا شروع کیا ۔تبیں ہزار ایرانی اس دن میدان جنگ میں مارے گئے ۔اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار ہوکر نہر کے پار نہ اتر جاتا یا بڑھ میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن ایک ایرانی کا بھی مسلمانوں کے ماتھوں بیجنا محال تھا۔

اس جنگ میں مسلمانوں کوکیٹر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس امر ہوسکتا ہے کہ ایک ایک سوار کے جھے میں تمیں تمیں ہزار درہم آئے۔ فتح کے بعد سیدنا خالد ٹنے ندارہی میں قیام کیا اور مال غنیمت تقسیم کیا۔ غنیمت کا پانچواں حصہ فتح کی خوشخبری کے ساتھ سعید بن نعمان کے ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق زائٹنے کی خدمت میں روانہ کیا۔ ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کرے آپ نے مفتوحہ علاقے کے بندو بست کی طرف تو جہ فر مائی۔ علاقے کے تمام لوگ



جب اردشیر کو ندار میں ایرانی فوج کی صرتناک فلست کی خبر موصول ہوئی تو اس کی ہے چینی کی انتہا نذر ہی۔ اس نے در بار ایران کے ایک اور بڑے سر دارا ندر زغر کوایک بھاری لشکر دے کر مسلما نوں کی پیش قدمی رو کئے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے اس پراکتھا نہیں کیا بلکہ اندر زغر کے روانہ ہونے کے بعد بھن جا ذو رید کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھیجا۔ اندر زغر مدائن سے چل کر کسکر پہنچا اور وہاں سے ولجہ روانہ ہوگیا۔ مدائن ، شاہان کسرکی کا صدر مقام تھا۔

سکرایک وسیع علاقے کا نام ہے جس کا صدر مقام واسط ہے۔واسط کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ وہ کوفہ اور بھرہ سے ہا ککل مساوی فاصلے (تقریباً پچاس فرسخ ) پرواقع ہے۔ولجہ کا شہر کسکر کے اس علاقے میں واقع ہے جو صحراء ہے ملتی ہے۔ بہمن جاذو بیا پنی فوج کو لے کروسط سواد ہے گزرااور چیرہ وکسکر کے درمیان جتنے عربی النسل عیسائی باشندے اور کا شت کا ر(دھا قین) ملے سب کوا پنے ساتھ لے کرولجہ بننچ گیا۔اس طرح اندرزغرکے پاس ایک عظیم الثان کشکر جمع ہوگیا۔وہ ایٹ کر کھڑت پر پھولانہ ہا تا تھا۔

جب سیدنا خالد کو جوابھی تک مذارہی میں قیام پذیر تھے، اندرزغر کے ایرانی لشکر کی آمد
اور ولجہ میں اسکے پڑاؤکی خبر ملی تو انہوں نے سوید بن مقرن کولشکر کے عقب کی حفاظت اور
مفتو حہ علاقے گی گرانی کے لیے مذار میں چھوڑ ااورخودا پے لشکر کو لیے کر ولجہ کی جانب روانہ
ہوئے قریب پہنچ کر اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو انہوں نے دہمن کے
مقابلے کے لیے رکھا اور دوحصوں کو قریب کی نشین زمین میں چھپا دیا تا کہ بوقت ضرورت ان
سے کا م لیا جا سکے ۔ ان دوحصوں کی کمان آپ نے بسر بن رہم اور سعید بن مرہ کے سرد کی ۔
مف بندی کے بعد دونوں لشکروں میں جنگ چھڑگئی ۔ دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی
رہی۔ جب سیدنا خالد نے دیکھا کہ ایرانی فوج میں تھکاوٹ کے آٹار ظاہر ہور ہے ہیں تو آپ
نے این اس فوج کو جو کمین گا ہوں میں چھی ہوئی تھی میدان جنگ میں پہنچ جانے کا تھم دیا۔ حکم

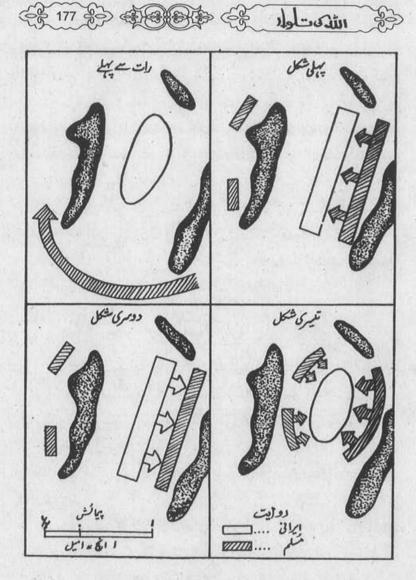

جنگ دلچہ جوفاری اور کر اتی سپاہ کے ہے جہنم زارین گئی اور مسلما نوں نے چند ہزار شہنشا بی نوجیوں کے علاوہ تمام مقامل سپاہ کوکا ٹ دیا۔خود''اندر زغز'' پرسرالا د جان بچا کر صحرا ش کلل گیا اور صحرا بیں بحک کر بیاس سے ایڑ ھیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا۔مندرجہ ذیل گفتشہ جنگ د لجہ میں مسلما نوں اور فاری دعرا تی سپاہ کی پوزیشنوں کو واضح کر د ہا ہے۔

کی در پھی کہ فوج میدان جنگ میں بھنے گئی اور ایرانیوں پرزور شور سے تملہ کردیا۔ ایرانی اس نئی مصیبت کود کی کر بدحواس ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے۔ سیدنا خالد کے دیتے نے سامنے سے اور کمین گا ہوں میں چھے ہوئے دستوں نے چیھے سے ایرانیوں کو گھیر کرفتل کرنا شروع کر دیا۔ اندر زغر فئکست کھا کر بری طرح بھا گا اور بیاس کے مارے صحراء میں ایر بیاں رگڑ رگڑ کرمر گیا۔ فتح کے بعد سیدنا خالد نے علاقے کے کاشتکاروں سے کوئی تعرض نہ کیا۔ ان سے صرف جزیے کا مطالبہ کیا جے انہوں نے قبول کر لیا اور والیس اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے۔

اس جنگ میں قبیلہ بحر بن وائل کے گئی عربی النسل عیسائی بھی مارے گئے تھے جن میں ان کے دو نامورسر داروں ، جابر بن بحیرہ اور عبدالاسود عجل کے بیٹے بھی تھے۔اس واقعے نے ان عربی النسل عیسائیوں کو آتش زیر پاکر دیا۔ طیش میں آ کر انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور دوبارہ ایران سے مدد کے لیے درخواست کی۔

# (جنگ ألتيس

عرب عیسائیوں نے اپنا سردار بنو مجلان کے ایک شخص عبدالاسود مجلی کو بنایا تھا۔در بار ایران سے بہمن جاذور پر کو تھم ملا کہ وہ ایرانیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچ۔ چنانچہوہ فوج لے کرالیس کی جانب بڑھااورا پنی فوج وہاں کے حاکم جابان کے سپر دکر کے اسے میہ ہدایت کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی واپسی تک جنگ کا آغازنہ کیا جائے اور خود شہنشاہ سے مشورے کے لیے مدائن روانہ ہو گیا۔الیس ، کوفہ کے قریب عراقی سرحد پر ایک گاؤں کا نام تھا۔

جب سیدنا خالد زالنی کو پی خبر ملی کہ بنو جمل ، بنو ضبیعہ اور دیگر عربی النسل عیسائی ان کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے انہیں میں جمع ہورہے ہیں تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگئے ۔ انہیں میں معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے جابان کی سرکردگی ہیں ایک ایرانیوں کا انشکر بھی ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے ۔ آپ نے آتے ہی عیسائیوں سے لڑائی چھیڑدی ۔ چونکہ عیسائیوں کو یہ یقین تھا کہ جابان کی فوج ان کی مدد کے لیے تیارہے اور

والمستعمل الله المستعمل المستع

بہن جاذو یہ بھی ایک بھاری جمعیت کے ساتھ ان کی مدد کو پہننے والا ہے۔ اس لیے وہ نہایت و کہمی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر دریتو وہ نہایت پامردی سے مقابلے میں بہت رہے گئی دری جب مسلمانوں کا دباؤ ہے حد بڑھ گیا تو انہوں نے اپنی مدد کے لیے جابان کی فوج کی طرف نظر کی لیکن جابان کی فوج اپنے سردار کی اس ہدایت کے بہو جب کہ جب تک بہمن والی نہ بھنے جائے وہ الڑائی میں شرکت نہ کریں ، نہایت اظمینان سے دستر خوان کھولے ، کھانا کھانے میں مشخول رہی اور لڑائی کی طرف اس کی توجہ مطلق نہ ہوئی ۔ یہ منظر دیکھ کرعیسائی فوج کھانے میں مشخول رہی اور لڑائی کی طرف اس کی توجہ مطلق نہ ہوئی ۔ یہ منظر دیکھ کرعیسائی فوج کھراگئی ۔ سیدنا خالد کی دور بین نگاہ نے صورت حال کا جائزہ لے لیا اور موقع غنیمت جان کا ہونے گئے ۔ سیدنا خالد نے بیدد کھر کھم دیا کہ دشمنوں کو زندہ گرفتار کیا جائے چنا نچے ایسا ہی ہوا اور گرفتار شدگان کو نہر کے کنار سے کھڑا کر کے ایسا میں موز کھر کے ایس سر ہزار میسائی اس جملے کی تاب نہ لا سکے اور کرفتار شدگان کو نہر کے کنار سے کھڑا کر کے تل کو دیا گیا ۔ اس محر کے میں سر ہزار میسائی اور کرفتار شدگان کو نہر کے کنار سے کھڑا کر کو گئی ۔ لڑائی کے بعد سیدنا خالد نے مرد وہ فرخ کے ساتھ مال غنیمت کا پانچواں حصہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو کرصدیتی بی فرائٹ کی خدمت میں بھیج دیا ۔ صدیق کو ان کمام کارنا موں کی مصدقہ اطلاع مل سکے جو آپ نے میدان جنگ میں انجام صدیق کو ان کمام کارنا موں کی مصدقہ اطلاع مل سکے جو آپ نے میدان جنگ میں انجام دیے تھے۔

یدامر قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالاتمام لڑائیاں صفر ۱ اھیں ہوئیں ، سوائے جنگ ابلہ کے جومرم سماھ میں ہوئی تھی۔

# فتح أمغيشيا

اکیس کے معرکے سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا خالد المغیشیا کی جانب بڑھے۔وہاں کے باشند سے خالد من ولید کی آمد کی خبرس کر بھاگ گئے۔اور جدھر جس کے سینگ سائے چل دیا۔سیدنا خالد زبی نئے نے امغیشیا پہنچ کرا ہے اوران تمام بستیوں کو جواس کے اردگر دتھیں ،مسمار کرنے کا حکم دیا۔امغیشیا کا شہر حمیرہ کے ہم پلہ اور ایسن کے قریب واقع تھا۔شہر سے

مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ جنگ ذات السلاسل (ابلہ) کے بعد حاصل نہیں ہوا تھا۔ مال غنیمت میں ہرسوار کو پندرہ سو درہم ملے۔ دیگر فوجیوں کو جو جھے ملے وہ اس کے علاوہ تھے۔ جب مال غنیمت کا پانچواں حصہ، فتح کی خوشخبری اور سیدنا خالد بن ولید رفائیز کے عظیم الشان کا رناموں کی خبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رفائیز کو پینچی تو آپ کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ فرمایا: ''اے معشر قریش اتمہارے شیرنے ایک شیر پر حملہ کر دیا اور اسکے بھٹ میں گھس کراس کو مغلوب کرلیا ہے۔ عور تیں خالہ خبیب ابھا در پیدا کرنے سے عاج بیں۔''

سیدنا ابو بکرصدیق کے اس قول ہے اس قدر ومنزلت کا پیتہ چلنا ہے جو آپ کے دل پس سیدنا خالد بن ولید نظام کی تھی ۔اس قول ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدنا خالد کو اپ فن پس بگانہ روز گار بچھتے تھے۔امغیثیا کی فتح کو دراصل جیرہ کی تنیر کی ابتداء بجھنا جا ہے۔

(يره كامعرك

امغیشیا کے بالکل قریب جیرہ کا شہر جو کوفہ سے تین میل کے فاصلے پرتھا۔وہاں کے حاکم (مرزبان) اراذ بہ کو جب سیدنا خالد کی عظیم الشان فتو حات کا حال معلوم ہوا جوانہیں الیس اور امغیشیا میں حاصل ہوئی تھیں ، تو اس نے سوچا کہ اب اس کی باری ہے۔خالد اسے کی طرح نہیں چھوریں گے۔اس متوقع خطرے کے پیش نظر اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لڑکے کو اسلامی فوج کا راستہ رو کئے کے لیے روانہ کیا اور خود بھی شہرے فکل کر باہر ڈیرے لگا دیئے۔ بیٹے نے باپ کے تھم پر دریائے فرات میں بند با ندھ کر اس کا پانی روک لیا اور سارایا نی دریا سے فکٹے والی نہروں میں چھوڑ دیا۔

سیدنا خالد رفائی اراذبر کی فوج کشی کا حال من کرامغیثیا ہے چلے۔ دریا ہے فرات پر پہنی کر تمام اسلامی فوج کشتیوں میں سوار ہوئی۔ تمام سامان حرب اور تقیمتیں جو انہیں تچھلی جگوں میں حاصل ہوئی تھیں، کشتیوں میں بھر لیں۔ ای اثناء میں ایرانیوں نے دریائے فرات کارخ تبدیل کردیا اور مسلمانوں کی کشتیاں کچیڑ میں پھنس کررہ گئیں۔ سیدنا خالد بڑا ٹیوئے نے یہ دیکھ کر کشتیوں کو ساز وسامان سمیت و ہیں چھوڑ ااور خودنوج کولے کرنہایت بھرتی سے اراذبہ کے بیٹے کی طرف

ای دوران میں شہنشاہ ایران اروشیر کا انقال ہو گیا۔اراذ بیرها کم حمیرہ کواپنے بیٹے کے قتل اور اردشیر کی وفات کی خبر ایک ساتھ لمی ۔اس نے اپنی خیریت ای میں جانی کہ وہ سیدنا فالد ك آنے بيشتر بى بحاك جائے -چنانچداس نے اليابى كيا \_ادھرسيدنا فالد والله این فوج کے کرچرہ کی طرف بڑھے اور خورونق ہے آگے گزر کرع نیین اور قصرا بیض (وہ جگہ جہاں اراذ بہنے پڑاؤڑ الاتھا) کے درمیان ڈیرے ڈال دیئے۔اہالیان حیرہ اپنے قلعوں اور مُلات میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدنا خالد نے ان قلعوں کا بختی سے محاصرہ کرلیا۔ جب بیلوگ كى طرح صلى كرنے برآ مادہ نہ ہوئے تو سيدنا خالد زائن نے انہيں كہلا بھيجا كه اگرايك دن كاندراندرانهوں نے اپنے آپ كوسلمانوں كے حوالے نہ كيا تو ان كے خلاف شديد كاروائي کی جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے سلح کی بات چیت کرنے کے اسلامی فوجوں پرسنگ باری شروع کر دی مسلمانوں نے بھی جواب میں ایرانیوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرنی شروع کی ۔سب سے پہلے ضرار بن الا زور ڈاٹنڈ نے لڑائی شروع کی ۔ان کے بعد باتی سرداروں نے بھی ان کی پیروی اختیار کی۔ تیروں کی بوچھاڑ سے ایرانیوں کے بے شار آ دمی ہلاک ہو گئے ۔ بیصورت عال دیکھ کر اہل جرہ بہت تھبرائے مشہر کے بادر یوں اور راہوں نے ایرانیوں کے سردادوں سے فریاد کی کداس خون ریزی کی ساری کی ساری ذهدداری تم یہ ہے ۔اللہ کے لیے سنگ باری بند کر دواورلوگوں کواس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ نا جار قلعوں اور محلات كرواروں في سلح يرآ ماد كى ظاہركى \_انہوں في اسلامى فوج كر سرداروں كوكهلا بھیجا کہ ہم آپ کی پیش کردہ تین باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔اس لیے براہ کرم اڑ ائی بند کر دیں اور اپنے سپد سالا رکواس کی اطلاع دے دیں۔ چنانچے اڑ ائی بند کر



اپنے وعدے کےمطابق سر داران جرہ ،ایاس بن قبیصہ طائی ،عدی بن عدی ،ابن اکال اور عمرو بن عبداکسے اپنے اپنے قلعوں سے نکل کرمعززین شہر کے ہمراہ اسلامی فوج کے سرداروں کے پاس پہنچ جنہوں نے انہیں سیدنا خالد کے پاس روانہ کر دیا ۔سیدنا خالد زہائیو باری باری ہر قلع کے لوگوں سے ملے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فر مایا: " تم پر افسوس! تم نے اپ آپ کو کیا مجھ کرہم سے مقابلہ کیا؟ اگرتم عرب ہوتو کس چیز نے تہیں اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر ابھارا؟ اور اگر عجمی ہوتو کیا تمہارا پی خیال ہے کہتم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جوعدل وانصاف کرنے میں اپی نظیر نہیں رکھتی ؟ "سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے بیالفاظ ان کی بےنظیر سیاست پر دلالت کرتے ہیں۔ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید ہے مثل سپہ سالا رہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر سیاست دان بھی تھے۔اس کے بعد آپ نے انہیں فر مایا: ہم تمہارے سامنے تین با تیں پیش کرتے ہیں ۔ان میں ہے تمهیں ایک ندایک بات قبول کرنی ہوگی \_ پہلی بات بیہے کہتم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ\_ اگر ہیہ بات قبول نہیں تو جزییا دا کرنے کا اقرار کرو۔اگریہ دونوں باتیں نا قابل قبول ہیں تو پھر دوبدولا ائی کے لیے تیار ہوجاؤ۔ ہم تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایک فوج کو ایے ہمراہ لائے ہیں جوموت کی اتن ہی عاشق ہے جتنے تم زندگی کے ۔ مذکورہ سرداروں نے جزید دینا قبول کر لیا۔ایک لاکھنوے ہزار درہم سالانہ جزید پر اہل جرہ سے سلح ہوگی ۔سیدنا خالد رہائند نے سلح نامه کھران كے حوالے كردياصلى نامه كى عبارت مندرجه ذيل تقى:

#### بينس إلله التجز التحتير

''یدہ عبدنامہ جو خالد بن ولید نے سر دارار ان جیرہ عدی بن عدی بحرو بن عبدالسیع ،ایاس بن قبیصہ اور جیری بن اکال سے کیا ہے ۔ اہل جیرہ نے اس عبدنا سے کو قبول کر لیا ہے اور اپنے سر داروں کو اس کی پخیل کے لیے مجاز گر دانا ہے ۔ عبدنا ہے کے مطابق اہل جیرہ کو ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالا نہ جزیداد کرنا ہوگا ۔ کہ جوان کے سیسین (پادریوں) اور راہبوں سے بھی لیا جائے گا۔ البت محتاجوں ،ایا ہجوں اور تارک الدنیار اہبوں کو معاف ہوگا۔ اگر یہ جزید با تاعدہ

ادا کیا جاتا رہاتو اہل خیرہ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔اگروہ حفاظت کرنے میں ناکام رہے تو جزین بیس لیا جائے گا۔اگر تول یافعل کے ذریعے بدعہدی کی گئ تو یہ ذمہ داری ختم مجھی جائے گی۔ بیمعاہدہ ماہ رہے الاول ساجے میں تکھا گیا۔''

اہل جرہ نے جزیے کے علاوہ سیدنا خالد ڈٹائٹن کو پھھ تھنے بھی دیئے جو آپ نے مال غنیمت کے ہمراہ سیدنا ابو بکرصدیق ڈٹائٹن کی خدمت میں بھیج دیئے۔ آپ نے سیدنا خالد کو کہلا بھیجا کہ اگریہ تھنے جزیے میں شامل ہیں تو خیر، ورندانہیں جزیے کی رقم میں شامل کر کے باقی رقم رماحت کی رہے

اہل چرہ کووالیس کردو۔

ان واقعات کے ضمن میں ایک پر لطف واقعے کا ذکر کرنا ولچین سے خالی نہ ہوگا۔ شویل نامی ایک شخص نے رسول اللہ مطاع آئے کی زبان مبارک ہے مسلمانوں کو چرہ کی فتح کی خوشخری دیتے ہوئے من رکھا تھا اور اس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ چرہ فتح ہونے پر مجھے کرامہ بنت عبدانسیع عطاء کردی جائے۔ نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگر جیر ہاڑائی کے بعد فتح ہو گیا تو تمہاری پیخواہش بوری کردی جائے گی۔جب سیدنا خالد نے جرہ فتح کرلیا اوراس کے سر داروں کو ملح نامے کی پھیل کے لیے اپنے پاس بلایا تو شویل ؓ نے آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یا د دلایا۔ پچھلوگوں نے گواہی بھی دی کہ واقعی رسول اللہ منتظ میں نے اس سے وعده فر مایا تھا کہ کرامہ ، شویل کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچے سیدنا خالد نے صلح کی شرائط میں پیشر طبھی پیش کی کہ کرامہ، شویل سے حوالے کر دی جائے۔ کرامہ کے خاندان اور ہاتی قوم کو یہ شرط ہوی گراں گزری لیکن کرامہ نے ان ہے کہا کہتم فکرنہ کرواور صبر سے کا م لوجس عورت کی عمرای سال کی ہو چکی ہے اس کے متعلق تنہیں کیا خوف ہے۔اس تادان نے مجھے میری جوانی میں دیکھا تھا اور اس کا خیال ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ چنانچہ کرامہ کے کہنے پر اس کے رشتہ داروں نے اسے سیدنا خالد کے پاس پہنچا دیا۔ سیدنا خالد نے اسے شویل کے حوالے كرديا \_كرامه في شويل عكماكه: "ايك بردهيا تمهار يكس كام آسكتى ب- بهتريه ے کہتم مجھ سے فدید لےلواور مجھے رہا کردو۔''شویل نے کہا:'' اچھی بات ہے لیکن رقم معین كرنے كا اختيار بھے ہوگا ۔ جتنى رقم ميں جا ہوں گامعين كروں گا۔ "كرامہ نے بيربات منظور كر

کی شویل فی الله کا بینائیس ہوں اگرتم ہے ایک ہزار درہم ہے کہ وصول کروں۔
کرامہ نے شویل رضی اللہ عنہ کو دھوکا دینے کے لیما کہ بیر قم تو بہت زیادہ ہے تاہم میں
اپنے رشتہ داروں کو کہلواتی ہوں شاید وہ اس رقم کا انظام کر سکیں۔ چنانچہاس نے اپنے رشتہ داروں کے کہلواتی ہوں شاید وہ اس رقم کا انظام کر سکیں۔ چنانچہاس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس پیغام بھیجا کہ شویل آلک ہزار درہم بھیج دیئے اور کرامہ کور ہا کرالیا۔ جب لوگوں کو اس واقعے کاعلم ہواتو انہوں نے شویل رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ کہنے لگا بھے
کیا چنہ میں تو بھیتا تھا کہ ایک ہزار سے او پر کوئی عدد ہوتا ہی نہیں۔ وہ سیدنا خالد ڈٹاٹٹونے کے پاس کیا یہ خرار سے او پر کوئی عدد ہوتا ہی نہیں۔ وہ سیدنا خالد ڈٹاٹٹونے کے پاس کیا یہ خرار سے او پر کوئی عدد ہوتا ہی نہیں۔ وہ سیدنا خالد ڈٹاٹٹونے کے پاس فی اس نے ایک ہزار درہم کے ایک مرارا ماہر ااگر پر اور اب اے معلوم ہوا ہے کہ عددا کی ہزار سے او پر بھی ہوتا ہے۔ سیدنا خالد شاہر پر کھل کریں گے۔ تم خلائے نے زمانی اللہ نے چھا در چاہا ، ہم تو ظاہر پر کھل کریں گے۔ تم خالہ خی بین اللہ نے نے کھا وار چاہا ، ہم تو ظاہر پر کھل کریں گے۔ تم خلون تبد بلی نہیں کر سے نے نیملے میں کوئی تبد بلی نہیں کر سے۔ "

اہل جرہ سے ملح ہوجانے کے بعد دیر ناطف کے پادری کا نمائندہ صلوبا بن نسطونا سیرنا خالد ذائشیٰ کی خدمت میں حاضر ہو ااور آپ سے بانقیا اور باروسا کے قصبات کے متعلق مصالحت کی ۔اس نے ان دونوں قصبوں اور ان کی اس ساری اراضی کے لگان کی ذہب داری قبول کر لی ،جو دریائے فراُت کے کنارے واقع تھی ۔کسری کے موتیوں کے علاوہ اس نے اپنی ذات ،خاندان اور قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ با قاعدہ معاہدہ کھا گیا جو حسب ذیل ہے:

#### المستسلم المتعالجة في التحمير

'' یہ معاہدہ خالد ہن ولید کی طرف ہے صلوبا بن نسطونا اور اس کی قوم کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق تم ہے دس ہزار درہم سالانہ جزید وصول کیا جائے گا۔ کسر کی کے موتی اس کے علاوہ ہوں گے۔ بیرقم مستطیع اور کمانے والے افراد ہے ان کی آمدنی اور حیثیت کے موافق سالانہ وصول کی جائے گی۔ اس جزیدے کے بدلے مسلمانوں کی طرف

ے بانقیا اور باروسا کی بستیوں کی حفاظت کی جائے گی۔ تمہیں اپنی تو م کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے جے تمہاری تو م بول کرتی ہے۔ اس معاہدے پر میں اور میرے ساتھ سب مسلمان رضا مند ہیں اور اسے بول کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری قوم بھی اس پر رضا مند ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔ آج ہے تم ہماری حفاظت میں داخلہو ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہول کے ہم اسی صورت میں جزید لینے کے حق دار ہوں گے کہ تمہاری حفاظت سے عہدہ برا ہوں۔ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکے تو جزیدے کے حق دار نہ ہوں گے۔ اس معاہدے کے وال واواور دسخط کرنے والے ہشام بن ولید ، قعقاع بن عمرو ، جریر بن عبد اللہ المحمیوی اور خطلہ بن رہے ہیں اور یہ صفر ساتھ میں کھا گیا۔''

عراق کے زمین داراس انظار میں تھے کہ اہل جیرہ کے ساتھ کیا وقوع میں آتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل جیرہ نے سیدنا خالد کی اطاعت قبول کرلی اور جزبیددیے کا اقرار

. کرلیا ہے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کی درخواست کی۔

فلالیج ہے ہرمز جرد تک کے علاقے کے لیے بیس لا کھ درہم پر مصالحت ہوئی۔ یہ وہ علاقہ ، تھا جوز ہریں فرات کی دوشاخوں کے درمیان واقع تھا اور جس کے مشرق بیس نہرسوراور مغرب میں دریا کا اصلی دھارا تھا۔مصالحت میں ریجھی طے پایا کہ آل کسریٰ کی تمام املاک مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی جولوگ وطن چھوڑ کر ان کے ساتھ چلے گئے وہ اس مصالحت ہے خارج ہوں گے اور ان کی املاک بھی مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے جو صلح نامہ لکھا گیا ، وہ ذیل میں درج ہے:

#### المنالة التحريات

'' یہ وہ عہد نامہ ہے جو خالد "بن ولید کی طرف سے زاد بن پہیش اور صلوبا بن نسطونا سے کیا گیا۔ اس عہد نامے کی روسے تم پر جز سے عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے بدلے ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے ۔ تمہیں بہقبا ذریریں اور بہقبا ذاوسط اور بہقا ذوسط کے باشندوں کا نقیب بنایا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے بیس لاکھ درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گاجس کی وصولی کے ذمہ دارتم ہوگے۔ یہ جزیہ مستطیع اور صاحب مقدرت لوگوں سے جائے گاجس کی وصولی کے ذمہ دارتم ہوگے۔ یہ جزیہ مستطیع اور صاحب مقدرت لوگوں سے

ایا جائے گا۔ بانقیا اور باروسا کے محاصل کی رقم اس جزیے کے علاوہ ہوگی۔ آپ کسری اور جو اوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاسلے سے کوئی تعلق نہیں ۔ ان کی املاک مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاسلے سے کوئی تعلق نہیں اور پہ قباذ املاک مسلمانوں نے نیز پہ قباذ زیریں اور پہ قباذ اور مسلمانوں نے بیشر اکط تسلیم کرلی ہیں ۔ اس معاہدے کے گواہ اور وستخط کرنے والے ہشام بن ولید ، تعقاع بن عمرو ، جریر بن عبداللہ المحصودی ، بشیر بن عبیدہ اللہ بن خصاصیہ اور خطلہ بن رہے ہیں اور بیصفر سامیے میں کھا گیا۔ "

اس معاہدے اور اس سے پچھلے معاہدے کی تاریخیں ماہ صفر غلط کہ گئی ہیں کیونکہ بیہ دونوں معاہدے فتح حیرہ کے بعد ہوئے اور فتح حیرہ رہج الاول میں ہوئی تھی معلوم بیہ ہوتا ہے کہ تاریخوں کی تحریر صلح کرنے والوں کی طرف ہے نہیں ، بلکہ بعد میں آنے والے راویوں کی طرف ہے ہوئی کے ونکہ اس زمانے میں معاہدوں کے ساتھ تاریخیں لکھنے کا دستور نہ تھا۔

سیدنا خالد ی عراق کا ایک بڑا حصہ فتح کرلیا تھا۔ آپ نے جیرہ کومسلمانوں کا فوجی مستقر اور مفتو حہ علاقے کا دارلحکومت بنایا۔ اب یہ بھی ضروری ہو چکا تھا کہ مفتو حہ علاقے کے نظم ونسق کی طرف توجہ کی جائے اوروہ شہری نظام جوجنگی کا روائیوں کی وجہ سے درہم ہر ہم ہو چکا تھا دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس غرض سے سیدنا خالد ڈٹاٹنڈ نے مختلف علاقوں میں امراء مقرر کر کے بھیجے۔ جن کے سیردامن وامان اور شہری نظام قائم کرنے کے علاوہ خراج کی وصولی اور سرحدوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کا کا م بھی تھا۔

### (سيدنا خالد الشيك عمال أورامراء)

خراج کے وصول کے لیے آپ نے مندرجہ ذیل عمال مقرر کیے: فلا کچ کے بالائی علاقے پر عبداللہ بن دخمیتہ النصری کومقرر کیا۔بانقیا اور بسما پر جریر بن عبداللہ کا تقرر کیا۔نہرین پر بشیر بن خصاصیہ کو ،تستر پر سوید بن مقرن المزنی کو ،اور رو ذمستان پراط بن ابی اط کومقرر کیا گیا۔اس انظام کے باعث تمام علاقوں کا خراج بچاس دن کے اندر اندر سیدنا خالد ؓ کے پاس بچنج گیا۔



سرحدوں کی حفاظت کے لیے مندرجہ ذیل امراء کا تقر رکیا گیا۔ ضرار بن الازور، (سیدنا عمر بن خطاب زائٹوئے کے بھائی ) ضرار بن خطاب بٹنی بن حارثہ، ضرار بن مقرن، قعقاع بن عمرو ، بسر بن ابی رہم اور عتیبہ بن نہاس ۔ بیلوگ سیپ کی سرحدی چھاؤنی پر پہنچ کر مملکت کی سرحد کے ساتھ ساتھ قیام پذریہ وگئے ۔ سیدنا خالد ؓ نے آنہیں حکم دیا تھا کہ دشمن پر پورش کرتے رہو اوراے چین نہ لینے دو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی سرحدے آگے دجلہ کے کنارے تک ساراعلاقہ دشمن سے چھین لیا تھا۔

امراءاور عمال کے تقررے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مزید خون ریزی رو کئے اور اہل فارس پراتمام جت کے خیال ہے آئیس آخری تنیبہ کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے دوآ دمی بلائے۔ایک کانام مرہ تھا اور دوسرے کا ہز قبل ۔انہیں آپ نے دو خط دیئے ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسراعوام کے نام ۔مرہ جیری کوآپ نے ملوک فارس کی طرف بھیجا اور فر مایا: بیہ خط لو اور اے ملوک فارس کے باس پہنچا دو۔اللہ تعالی ہے امید ہے کہ یا تو وہ ان کے بیش و آرام کو تلخ کر دے گایا وہ لوگ اسلام قبول کرلیس گے یا ہم ہے مصالحت کرلیس گے ۔خط کا مضمون حسب ذمل تھا:

#### بينسب إلله التجزالت يم

''یہ خط خالد "بن ولید کی جانب سے ملوک فارس کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے تہارا نظام درہم برہم کر دیا ۔ تہہارے مکر وفریب کونا کام کر دیا اورتم میں اختلاف پیدا کر دیے ۔ اگروہ ایبانہ کرتا تو اس میں تہہارا ہی نقصان تھا۔ ابتمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہماری اطاعت قبول کر لو، اگر ایبا کرو گے تو ہم تہمیں اور تہہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے ، ورنہ تہمیں ایک ایسی قوم کے سامنے مغلوب ہونا پڑے گا جوموت کواس سے نیادہ پیند کرتی ہو۔''

'' یہ خط خالد ؓ بن ولید کی طرف ہے سرواران فارس کے نام ہے یتم لوگ اسلام قبول کراو



، سلامت رہو گے یا جزیدادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمددار ہوں گے۔ ورندیا در کھوکہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جوموت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جینے تم شراب نوشی کے۔''

اس زمانے میں جب مسلمان وجلہ کے اس طرف فتح پر فتح حاصل کرنے میں معروف سے ، اہل فارس اروشیر کی وفات کے باعث اندرونی اختلا فات میں الجھے ہوئے تھے ۔ بخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر جو تیوں میں وال بٹ رہی تھی ۔ اگر چسید نا خالائے جنگ کرنے کے متعلق سب متفق و متحد تھے ، گراڑ ائی کوایک دوسر بے پر ٹال رہے تھے ۔ ایک سال تک ان کی یہ کیفیت رہی اور مسلمان وجلہ تک سوادع اتی پر قبضہ کرتے چلے گے اور چرہ ہے و جلہ تک امل فارس کا کوئی اثر باتی نہ رہا۔ نہ اس علاقے کوگ ذی ہی ہے سواان لوگوں کے جنہوں نے سیدنا خالد زبائٹوئنے با قاعدہ معاہد کر لیے تھے ، باتی اہل سوادیا تو جلا وطن تھے یا کہیں فارس کے سیدنا خالد زبائٹوئنے میں اٹل فارس کے سواو بغداد میں مدائن کے قریب بہر سیر پر تو مدافعت کی لیکن باتی عرصہ بادشاہ بنانے اور معلی اور انہوں نے اپنے اختلا فات اور تناز عات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس فیصلے کے مطابق انہوں نے اپنے اختلا فات اور تناز عات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس فیصلے کے مطابق انہوں نے بالا تفاق فرخ زاد بن بندوان کو (جوشاہی خاندان سے نہ تفا کیا ماس فی طور پر اس متفق نہ ہوجا کیں۔ اس مقتق نہ ہوجا کیں۔ اس مقتق نہ ہوجا کیں۔ اس مقتق نہ ہوجا کیں۔ بیں بندوان کو (جوشاہی خاندان سے نہ تفا کی شاہزادے کی بادشاہی پر سب متفق نہ ہوجا کیں۔

ادھر جب سیدنا خالدرضی اللہ عنہ کومفتو حہ علاقوں اور سر داروں کی حفاظت کے انتظامات ہے متعلق پورااطبینان ہوگیا تو وہ قعقاع بن عمر ورضی اللہ عنہ کو چیرہ میں اپنانا ئب مقرر کے خود عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہوئے ۔ جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالائی عراق فئے کرنے کے لیے روانہ فر مایا تھا۔ مقدمۃ انجیش پر الاقرع بن حابس متعین تھے۔ چیرہ ہے چل کر سیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سب سے پہلے فل و جھینچ ۔ وہاں ہے کر بلاگئے۔ کر بلاکی فوجی چوکی پر عاصم بن عمرومتعین تھے۔ یہاں آپ نے پچھروز قیام فر مایا۔ اس

# (جنگ انبار)

جب اہل انبار کوسیدنا خالد زبالی کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے شہر کے اردگرد خندق کھود کر قلعے کے درواز ہے بند کر لیے اوراس طرح اپنے آپ کونہایت محفوظ بھے ہوئے بند ہوکر بیٹھر ہے۔ سیدنا خالد محقد مہ انجیش کے ساتھ وہاں پنچے۔خندق کے کنار ہے کنار سے کنار سے آپ نے قلعے کا ایک چکرلگا یا اور جنگ شروع کردی۔ آپ کی عادت تھی کہ جہاں کہیں جنگ کا موقع نظر آتا ، آپ سے صبط نہ ہوسکتا تھا۔ آپ نے اپنے تیراندازوں سے کہا: ''جولوگ ہمار ہمار سے مقابلے پر متعین ہیں وہ میر ہے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں ، اس لیے تم ممار سے مقابلے پر متعین ہیں وہ میر ہے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں ، اس لیے تم ماک کران کی آئھوں کا نشانہ بناؤ۔'' چنا نچہ تیراندازوں نے ایسابی کیا اورا یک دن تاک تاک کران کی آئھوں کا نشانہ بناؤ۔'' چنا نچہ تیراندازوں نے ایسابی کیا اورا یک دن میں وہ میر ہوری گئی کہ اہل انبار کی آئھوں کی آئے کھیں ہوری گئی کی بات چیت شروع کی لیکن شرا لکا ایک پیش کیں کی جوسیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کومنظور نہ تھیں ، چنا نچہ سلح کی بات چیت شروع کی لیکن شرا لکا ایک پیش کیں کی جوسیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کومنظور نہ تھیں ، چنا نچہ کی بات چیت شروع کی گئیں گا کا م ہوگی۔

اس کے بعد سیدنا خالد گؤہ ہے کرا ہے مقام پرآئے جہاں خندق بہت نگ تھی۔آپ نے حکم دیا کہ لشکر کے مریض اور ناکارہ اونٹ ذرج کر کے خندق میں ڈال دیئے جا کیں۔ چنا پنچ سلمانوں نے اونٹ ذرج کر کے خندق میں پھینک دیئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے خندق کا ایک حصہ بٹ گیا اور ایک پل سابن گیا۔ سیدنا خالد گؤہ جہمراہ خندق کے پار ہوگئے اور دشمنوں کو قلعے کے اندر بہا ہونا پڑا۔ یہ حالت دیکھ کرشیر زاد نے دوبارہ سلم کے لیے سلملہ جنبانی شروع کیا اور یہ پیش کش کی کہ اگر اس کی جان بخش کردی جائے تو وہ سواروں کے سلملہ جنبانی شروع کیا اور یہ پیش کس کی کہ اگر اس کی جان بخش کردی جائے تو وہ سواروں کے ایک دینے کے ساتھ جن کے پاس سامان وغیرہ کھے نہ ہوگا خالی ہاتھ شہرے باہر نکل جائے

گا۔سیدنا خالد زبانٹیئے نے بیٹین کش منظور کرلی اورشیر زادشہر سے نکل گیا۔شہر پرمسلمان قابض ہوگئے اورانبار کے نواحی علاقے کے لوگوں نے سیدنا خالد سے مصالحت کرلی۔

اسلامی سپاہ کے سپہ سالار کامقدمۃ انجیش کی خود قیادت کرنا، کمزور مقامات کی چھان بین کرنے کے لیے خندق کے روز چکر لگانا، چکر لگانے کے فور اُبعد لڑائی شروع کردینا، الڑائی شروع ہونے کے معالیعد یہ معلوم کر لینا کہ دشمن فنون حرب سے قطعاً ناواقف ہے۔ پھران تمام ہا توں کے باوجود لڑائی میں کوئی ناجا تزحر بہ یا حیلہ استعمال نہ کرنا، بیتمام با تیں ظاہر کرتی ہیں کہ سیدنا خالد دہائیڈ کو کس درجہ جنگی مہارت حاصل تھی۔

جب خالد بن ولیدانبار ہے فراغت حاصل کر چکے تو آپ نے شہرانبار میں زبر قان بن بدر کواپنا نائب مقرر کیااورخودعین التمر کارخ کیا۔عین التمر کوفہ کے مغرب میں انبار کے قریب صحراء کی جانب ایک قصبہ ہے۔

(جنگ عین التمر)

عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوہین ، مجمیوں کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ موجود تھا۔عقد بن الجی عقد بھی وہیں مقیم تھا اوراس کے ساتھ نظیب اورایا دوغیرہ عربی النسل قبائل کی ایک بڑی بھاری جماعت تھی۔ جب ان لوگوں کوسیدنا خالد رڈاٹنٹ کے آنے کی اطلاع ملی تو عقد نے مہران ہے کہا: ''عرب عربوں ہے لڑنا خوب جانے ہیں اس لیے تم ہمیں مسلمانوں سے نیٹ لینے دو۔' مہران نے جواب دیا:''تم ٹھیک کہتے ہو،عربوں کے ساتھ لڑنے میں تاہر ہیں۔' اس طرح مہران نے حقہ کوخود فر بی میں مہران کے ساتھ کو قد کوخود فر بی میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو جنگ کی مصیبت سے بچالیا۔اوراس ہے کہا:''تم مسلمانوں سے لؤو،اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی میدان جنگ میں گئے جا کیں گے۔''

عجمی ، عربوں کو بہت حقیر سجھتے تھے ، مہران کی بیہ باتیں من کر ایرانیوں نے اس سے
پوچھا: ''تم نے اس کتے (عقہ ) سے مدد کا وعدہ کیوں کیا؟' 'مہران نے کہا: ''تم میری بات میں دخل نہ دو میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے ۔اس وقت تمہارے

مقابلے کے لیے ایک ایسا شخص آ رہاہے جس نے تمہارے با دشاہوں کونش اور تمہاری سلطنت کو یاس باش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ان عربوں کے ذریعے تمہارا بچاؤ کیا ہے۔اگریہلوگ خالد ہے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کامیا بی کاسپرا تمہارے ہی سر ہوگا اور فتح تمہاری ہی گردانی جائے گی کیکن اگریدلوگ فکست کھا گئے تو ہماری تازہ دم فوج تھے ماندے مسلمانوں کوآسانی سے فکست دے سکے گی۔مہران کی بیددلیل من کر عجی فوج مطمئن ہوکر قلعے میں چلی گئے۔عقد آ گے بڑھ کرسید نا خالد ہے دا ہے میں حائل ہو گیا۔اس کے اور مہران کے درمیان ا یک دن کی مسافت تھی ۔ جب سیرنا خالد ڈاٹنئزیہاں پہنچاتو عقدا پنی فوجوں کی صف آ رائی کرر ہا تھا۔خالدین ولید دفائٹۂ نے آتے ہی عقہ کی فوج پرحملہ کر دیا اور نہایت پھرتی ہے کمند ڈال کر عقہ کواپنے لشکر میں گھسیٹ لائے ۔اپنے سر دار کا بیرحال دیکھ کر دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور

اے بھا گتے ہی بن پڑی مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیااورسینکڑوں کو گرفتار کرلیا۔

جب مہران کواس واقعہ کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کر قلعے سے بھاگ گیا۔عقہ کا شکست خورد ہلنگر بھا گنا ہوا قلعہ میں پہنچا اور اس کے دروازے بند کرے بیٹھ گیا۔سیدنا خالد ؓ نے قلعے کا محاصرہ کرلیا عقہ بھی بحالت اسیری آپ کے ساتھ تھا۔ وشمن یہ بچھتا تھا کہ خالدالمیروں کی طرح ہوں گےاوراگرانہیں کچھ مال ودولت کا لا کچ دیا جائے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ان کا پیچھانہیں چھوڑتے تو انہوں نے قلع کے دروازے کھول دیے۔ سیدنا خالد ذالتہ نے تمام لوگوں کو گرفتار کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب سیدنا خالد نے عقد کے قتل کا تھم صاور کیا تا کہ تمام قیدی زندگی سے مایوس ہو جا کیں۔چنا نچہ عقہ کو آل کر کے اس کی لاش میں پر پھینک دی گئی۔اس کے بعد سیدنا خالد ؓ نے تمام قیدیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب قیدیوں کو آل کر دیا گیا ور قلعے کے تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا گیا۔اس قلع میں ایک گرجاتھا جس میں چالیس لڑ کے انجیل کی تعلیم عاصل کیا کرتے تھے۔سیدنا خالد نے ان سے بوچھا: "تم کون ہو؟" انہوں نے جواب دیا: ''ہم اس کلیسا کے لیے وقف ہیں۔''آپ نے ان لڑکوں کوفو جیوں میں تقلیم کر دیا۔ان لڑکوں میں سے بعض مثلاً سیرین ابو تحدین سیرین سیدنا عثان کے غلام حمران اورنصیر ابومویٰ بن نصیر، الله ي ا

سیدنا خالہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کونس (غنیمت کا پانچواں حصہ ) دے کرفتح کی خوشجری کے ساتھ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق خوشجری کے ساتھ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق خوشجری کے ماتھ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق خاصرہ کی مدمت میں بھیجا۔ ابو بکر صدیق نے ولید کو عیاض بن غنم کی عدومۃ الجندل کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جو ابنا اہالیان دومۃ الجندل نے عیاض بن غنم کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور عیاض کا راسۃ مسدو دکر رکھا تھا۔ ولید نے عیاض سے کہا: ''بعض حالات میں عقل کی ایک بات ایک زر دست لشکر ہے بھی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگرتم میری ما نو تو خالہ ہے ہاں آ دمی بھیج کر ان سے استعانت چاہو۔ عیاض نے ولید کی بات مان کی اور سیدنا خالہ ہے امداد طلب کی ۔ عیاض کا قاصد سیدنا خالہ ہے نارغ ہو کی ۔ عیاض کا قاصد سیدنا خالہ ہے نارغ ہو کے حقے آ پ غین التم کی فتح سے فارغ ہو کے حقے آ پ غین التم کی فتح سے فارغ ہو کے حقے آ پ نے جواب لکھا:

''خالد "بن ولید کی جانب سے عیاض کے نام: میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں، تمہارے پاس اونٹنیاں آنے والی ہیں جن پر کالے، زہر ملے ناگ سوار ہیں فوج کے دہتے ہیں جن کے پیچھے اور دہتے ہیں۔''

سیدنا خالد نے تو یم بن کاہل اسلمی کوعین التمر کا نائب مقرر کیا اور اپنی فوج لے کر دومة الجند ل روانہ ہو گئے ۔ دومة الجند ل کا قصبہ دمشق اور مدینہ کے درمیانی رائے سے سات منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔

### (جنگ دومة الجندل

جب اہل دومۃ الجندل کوسیدنا خالد کی آمدکی اطلاع ملی تو انہوں نے بہراء ،کلب ،خسان ،تنوخ اورصجاعم کے قبیلوں سے مکک طلب کی ۔سب سے پہلے و دیچہ ،کلب اور بہراء کی ایک جمعیت لے کر آیا۔اس کا معاون ابن و پرہ بن رو مانس تھا۔و دیچہ کے علاوہ ابن الحدر ،چان ،ضجاعم کو لے کراور ابن الا یہم غسان اور تنوخ کی جماعتوں کو لے کر اور ابن الا یہم غسان اور تنوخ کی جماعتوں کو لے کر پینچے ۔ یہ سب مل کر

جب سیدنا خالد کواکیدر کے جانے کی خبر ہوئی تو آپ نے عاصم بن عمر و کواے گرفآر کرنے کے لیے بھیجا۔عاصم نے اے رائے میں ہی جالیا اورائے گرفآر کر کے سیدنا خالد کی خدمت میں عاضر ہوئے۔سیدنا خالد نے اس کی بدعہدی اور بخاوت کی پاداش میں اس کی گردن اڑادی۔

سیدنا خالد آگے بڑھ کر دومۃ الجندل پہنچے۔اہالیان دومۃ الجندل کے سردار بیلوگ تھے ؛ جو دی بن رہید ، ود لیہ کلبی ، ابن رو مانس کلبی ، ابن الا پہم اور ابن الحدر جان ۔سیدنا خالد ؒ نے دومۃ الجندل کواپنی اور عیاض بن غنم کی فوج کے ساتھ گھیرے میں لے لیا۔ جوعر بی النسل عیسائی دومۃ الجندل والوں کی امداد کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہ قلع کے چاروں طرف جمع تھے کیونکہ قلع میں ان کے لیے گنجائش نہیں تھی۔

دومة الجندل والوں نے سیدنا خالد کی آمد پر سمی تھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ بڑے



اطمینان سے صف بندی کی۔ جودی بن رہید اور ودید، سیدنا خالد کے بالمقابل اور ابن حدر جان اور ابن حدر جان اور ابن الا پیم ،عیاض بن عنم کے بالمقابل صف آراء ہوئے ۔ سیدنا خالد نے جودی کواور اقرع بن حالی نے ودید کو گرفتار کرلیا۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بھا گے لین وہاں کا فی گنجائش خہیں تھی ۔ قلعہ بھر جانے پر اندر والوں نے درواز ہ بند کرلیا اور اپنے ان ساتھیوں کو جو باہر رہ گئے تھے مسلمانوں کی تلوروں کے حوالے کر دیا۔ بیصورت حال دیکھ کرسیدنا خالد کی فوج کے ایک سر دار عاصم بن عمر و نے اپنے قبیلہ بنو تمیم سے اپنے حلیف بنو کلب کی امداد کی اپیل کی ۔ بنو تمیم فوراً ان کی حفاظت کے لیے بنی تھی گئیں۔

جولوگ قلعے کی طرف بھا گے تھے ،سیدنا خالد ؒنے ان کا پیچھا کیااورا سے آ دی قتل کیے کہ ان کی لاشوں سے دروازہ بٹ گیا اوراندر جانے کا راستہ ندر ہا۔ آپ نے جودی بن ربیعہ اور دیگر قید یوں کی گردنیں بھی اڑا دیں۔سوائے بنوکلب کے قیدیوں کے جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی۔اس کے بعد سیدنا خالد ؒنے قلعے کا دروازہ اکھڑوا ڈالا اور جتنے لوگ بھی قلعے میں محصور تھانہیں قتل کردیا۔

دومۃ الجندل کی فتح کے بعدسیدنا خالد نے اقرع بن حابس کوانبارواپس جانے کا تھم دیا اورخود دومۃ الجندل ہی میں قیام کیا۔ جن دنوں سیدنا خالد دومۃ الجندل میں مقیم سے اس زمانے میں مجھی کے اس زمانے میں مجھی کے بحق میں زمانے میں مجھی کے بحق میں خوات سے عقد کے انقام کے بحق میں جزیرہ کے والف ساز شوں میں معروف سے عقد کے انقام کے بحق میں انجھیوں سے ساز باز کر کی تھی اور انہیں لکھا تھا کہ وہ عقد کا انقام لینے کے لیے ان کا ساتھ دیں ۔ چنا نچہ زرم ہر، انبارروانہ ہوا۔ روزبہ نے بھی انبار کا رخ کیا۔ لینے کے لیے ان کا ساتھ دیں ۔ چنا نچہ زرم ہر، انبارروانہ ہوا۔ روزبہ نے بھی انبار کا رخ کیا۔ جو انبار میں موجود سے یا کہ صید اور خنافس پر دونوں کی فوجیں مل جا کیں ۔ جب زبر قان بن بررکو جو انبار میں موجود سے یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قعقاع بن عمرو سے (جو جرہ میں سیدنا خالد کی نائب کے طور پر کام کر رہے سے المداد کی درخواست کی ۔ انہوں نے اعبد بن فد کی ماسعد کی کو صید اور عروہ و بی بعد البار تی کو خنافس جبنچنے کا تھم دیا۔ دونوں کو ہدایت کی کہ اگر ماسید تا میں موجود ہو گئے ۔ زرم ہر اور انہیں آگے بوجے کا موقع ملے تو آگے بوجہ جا کیں ، یہ دونوں سر دارا سے مقام پر تھم ہرے کہ حسید اور خنافس کا ، ریف سے تعلق منقطع ہوگیا اور دعمٰن کے راستے مسدود ہو گئے۔ زرم ہر اور صید اور خنافس کا ، ریف سے تعلق منقطع ہوگیا اور دعمٰن کے راستے مسدود ہو گئے۔ زرم ہر اور صید اور خنافس کا ، ریف سے تعلق منقطع ہوگیا اور دعمٰن کے راستے مسدود ہو گئے۔ زرم ہر اور

روز برسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بنور بید کا (جس سے ان کے عہد و پیان ہو چکے تھے ) انظار کرر ہے تھے۔ ادھر جب سیدنا خالد دومۃ الجندل سے جیرہ والیس آئے اور انہیں ان حالات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً قعقاع بن عمر و اور ابولیل کو روز بہ اور زرمبر کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ بید دونوں سیدنا خالد ہے پہلے عین التم پہنچ گئے۔

ای اثناء پس سیدنا فالد کے پاس امر والقیس کلبی کا خط پہنچا۔ انہیں جس پس لکھا تھا کہ عقد کے انقام کے جوش پس بذیل بن عمران نے مصن پس اور رہید بن بشر نے تی اور بشر پس فو جیس جمع کی ہیں اور بید دونوں زرم ہر اور روز بہ کے پاس بھنج رہے ہیں۔ بین بشر نے تی اور بید فلا پڑھ کرسیدنا فالد نے عیاض بن غنم کو جرہ پس چھوڑا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے مقدمة انجیش پر اقر ع بن حالی کومقرر کیا۔ خنافس جانے کے لیے آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جو قعقاع اور ابولیل نے اختیار کیا جو تعقاع اور ابولیل نے نے فقاع کو امیر بنا کر حصید کی جانب اور ابولیل کوخنافس کی جانب روانہ فر مایا اور انہیں ہدایت کی کہ و شمنوں اور ان کے بھڑکا نے والوں کو گھر کر ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ سلمان یک دم ان پر تملہ کر کے ایک بی جانب ان کا صفایا کرسکیں لیکن ایسانہ ہوسکا۔ انہوں نے مسلمان یک دم ان پر تملہ کر کے ایک بی جلے ہیں ان کا صفایا کرسکیں لیکن ایسانہ ہوسکا۔

(جنگِ حصيد)

قعقاع بن عمرونے جب دیکھا کہ زرم ہراور روز بدائی جگہ سے ملنے کا نام ہی نہیں لیتے تو وہ صید کی طرف بڑھے ہے۔ صید ،عراق کی حدود پر جزیرہ کی جانب ایک قصبہ ہے۔ اس جگہ عربی اور جمی فوجوں کا سر دار روز بہ تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ قعقاع اس کی طرف بڑھتے چلے آر ہے ہیں تو اس نے زرم ہر سے امداد طلب کی ۔ زرم ہر نے مہد ذان کو اپنی فوج کا نائب مقرر کیا اور خودروز بہ کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ یہاں زبر دست مقابلہ ہوا جس میں دشمنوں کو فکست فاش اٹھانی پڑی ۔ سلمانوں نے دشمنوں کی ایک بھاری تعداد کو موت کے گھا ہا تا ر دیا اور بے شار مال غنیمت حاصل کیا۔ مقتولین میں زرم ہراور روز بہ بھی شامل تھے۔ بھیۃ السیف



خنافس میں جولٹکر جمع تھا ،ابولیلیٰ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مہو ذان کومسلما نوں کی آید کی خبر ملی تو وہ اپنے تمام کشکر سمیت مسئے بھاگ گیا۔ جہاں کا حاکم ہذیل بن عمران تھا۔اس طرح مسلمان بغیراڑے بھڑے خنافس پر قابض ہوگئے۔

## (جنگِ مصيخ

جب سیدنا خالد کو حسید اور خنافس کی فتو حات اور مہبو ذان کے لشکر کے مصنح کی جانب بھاگ جانے کے بارے میں اطلاعات ملیں تو آپ نے اپنے سر داران فوج ، قعظاع بن عمرو ، ابولیل ، اعبداور عروہ کو مصنع کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادھر کارخ کیا مصنح کو مصنح بن البرشاء بھی کہتے ہیں یہ قصبہ حوران اور قلت کے درمیان واقع ہے۔

یہ پہلے ہی سے طے کرلیا گیا تھا کہ تمام قائدین کو کس رات اور کس وقت پنچنا ہے۔ چنانچہ وفت مقررہ پرتمام قائدین منزل مقصود پر پنچنج گئے اور آتے ہی تین اطراف سے ہذیل اوراس کی فوج پر جو بے خبر پڑی سورہی تھی ، بھر پور تملہ کر دیا۔ ہذیل اپنے چند ساتھویں سمیت بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا باقی تمام فوج قتل ہوگئ ۔ لاشوں سے میدان اس طرح پٹ گیا گویا بکریاں ذرج کی ہوئی پڑی ہیں۔

معرکہ میں کے دوران جریر بن عبداللہ کے ہاتھوں دومسلمان عبدالعزیٰ بن ابی رہم اورلبید بن جریر بھی مارے گئے ۔ بید دونوں مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے پاس سیدنا ابو بکر صد این کا عطاء کیا ہوا ایک صدافت نامہ بھی موجود تھا۔ جب بعد میں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صد این کا عطاء کیا ہوا ایک صدافت نامہ بھی موجود تھا۔ جب بعد میں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صد این کو معلوم ہوا کہ عبدالعزیٰ حملے کی رات کو ایسے اشعار پڑھر ہاتھا جن میں صاف طور پڑ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ مائے ہیں کی رسالت کا ذکر تھا تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا اداکر دیا۔

سیدنا عمر ، مالک بن نویرہ اور ان اشخاص کے قبل کی وجہ سے خالد بن ولید کومور دالزام تھبراتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا: ''جومسلمان وشمن کی سرز بین میں وشمن کے ساتھ قیام پذیر ہوں گے ان کے ساتھ ایسی صورت کا پیش آناممکن ہے۔''

واقعہ بھی یہی ہے کہ اگرید دونوں حضرات چاہتے تو دشمن سے علیحدہ ہوکر کسی اور جگہرہ سکتے تھے۔ انہیں خواہ مخواہ الی جگہ تھہرنے کی ضرورت نہتھی جس کے متعلق انہیں اچھی طرح پت تھا کہ بید شمنان اسلام کی جائے سکونت ہے اور عنقریب پہال میدان کارزارگرم ہونے والا ہے۔

(جنگ ثنی اور جنگ زمیل

جنگ می خارخ ہونے کے بعد سیدنا خالا نے قعظ کا ورابولیلی کو الفنی اورالبشور وانہ فر مایا جہال ربیعہ بن بحیر تعلی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ الثنی ، مشرقی رصافہ کے قریب جزیرہ کی سرحد پر ایک قصبہ ہے۔ الزمیل کا نام البشو بھی ہے اور الثنی ای سے گئی ہے یہ دونوں مقامات آج کل رصافہ کا مشرقی حصہ ہیں۔ قعقاع اور ابولیل کے پیچھے سیدنا خالد بھی روانہ ہوگئے ۔ اس جملے کا پروگرام بھی ویسا ہی بنایا گیا جیساجنگ می کے موقع پر بنایا گیا تھا۔ سیدنا خالد گا استاجی کے موقع پر بنایا گیا تھا۔ سیدنا خالد نے الثنی ہے اپنی مہم کا آ عاز کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت تین اطراف ہے دشمنوں پر زور شور ہے جملہ کر دیا۔ اس جملے میں دشمنوں کا کوئی مرد بھی نے کرنہ نکل کے باتھ خلفیۃ الرسول کی خدمت میں تھی روانہ کیا۔

التنی ہے سیدنا خالد ،الزمیل روانہ ہوئے جہاں عاب بن فلان ایک بھاری لشکر لیے ہوئے موجود تھا۔ربید اوراس کی تمام فوج کے قبل کی خبراے ل چکی تھی ۔ ہذیل نے بھی مست ہوئے موجود تھا۔ربید اوراس کی تمام فوج کے قبل کی خبراے ل چکی تھی ۔ ہذیل نے بھی مست کے بھاگ کر اس کے باس پناہ کی تھی ۔ سیدنا خالد نے یہاں بھی رات کو تین جانب ہے تملہ کیا۔اس محر کے میں دشمن کی اتنی بڑی تعداد قبل ہوئی کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی ۔ سیدنا خالد نے مال غنیمت تقلیم کیا اور صباح بن فلان المرنی کے ہاتھ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں خس روانہ کیا۔

جنگ فراض

ابسیدنا خالد کا تسلط تمام سواد عراق پر ہو چکا تھا۔ الجزیرہ کے عربوں پر بھی آپ فتے پا چکے تھے۔ ان لڑائیوں کے بعد آپ الفراض کی جانب روانہ ہوئے جہاں شام ،عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔الفراض کو فتح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ سرز مین ایران کو فتح کرنے کے سرخدیں الفراض کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کی پشت بالکل محفوظ رہے۔اور آپ اطمینان سے فتو حات میں مصروف رہیں۔سیدنا خالد کا بیٹمل بھی آپ کی دور رس نگاہ اور بے نظیر جنگی مہارت پر دلالت کرتا ہے۔سیدنا صدیق اکبر شنے بھی مدینہ سے روائل کے وقت خالد اور عیاض کو یہی ہدایت فرمائی تھی۔

اسلای فوجیس الفراض میں اکٹی ہوئیں تو انہیں دیکھ کررومیوں کو بے حد جوش آیا اور
انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی چوکیوں ہے مدد مانگی۔ایرانیوں نے بڑی ہوئی ہوئی ہوئیوں
کی مدد کی کیونکہ مسلمانوں نے انہیں ذلیل ورسوا کر دیا تھا اوران کی شان وشوکت کو تہ و بالا کر
کے دکھ دیا تھا۔ایرانیوں کے علاوہ ، تغلب ،ایا داور نمر کے حربی النسل قبائل نے بھی رومیوں کی
پوری پوری مدد کی ، کیونکہ وہ اپنے رؤسا اور سریر آوردہ اشخاص کے قبل کو نہ بھول سکے تھے۔
پوری پوری مدد کی ، کیونکہ وہ اپنے رؤسا اور سریر آوردہ اشخاص کے قبل کو نہ بھول سکے تھے۔
پوری پوری مدد کی ، کیونکہ وہ اپنے کو کہ اللہ اللہ کے الیم اللہ کے اللہ کی اللہ کی کہ اللہ کی اللہ کی کہ اللہ بھی ایم میں اور کر کے ہماری کی طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری کے میں جاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے عبور کر کے تہاری طرف آؤگے یا ہم اسے خور کر کے تہاری کریس۔ "سیدنا خالا" نے کہا: " بیہ باؤٹی تا کہ ہم دریا پار کرلیس۔ "سیدنا خالا" نے کہا: " بیہ بات غلا ہے۔
پر انجھاتم سامنے سے ہٹ جاؤٹا کہ ہم دریا پار کرلیس۔ "سیدنا خالا" نے کہا: " بیہ بات غلا ہے۔ " سیدنا خالا "نے کہا:" نہ بات غلا ہے۔ "سیدنا خالا" نے کہا: " نہ بات غلا ہے۔ " سیدنا خالا" نے کہا: " نہ بات غلا ہے۔





عراق پرسیدنا خالد کی برق رفتارفتو حات کا چُپشم دید گواہ دریائے وجلہ جوابیت سے بین بہا دروں، دلا وروں، شجاعتوں، طنطنوں، بم بموں، دبد بوں، سطوتوں اور بر اُتوں کی گئتی ہی واسمتا نیس چھپائے ہوئے ان کا ایشن ہے۔ اس نے کئنے ہی ایسے مناظرہ و کیھے کہ جب مسلمانوں نے جہادے دائس چھڑالیا تو ان کا خون دشموں نے دریائے وجلہ میں طادیا اور جب مسلمانوں نے جہاد کو اپنا اوڑ ھٹا کچھوٹا علیا تو پھر سبکی دریا اللہ کے دشمتوں کے خون سے مرخ ہو کر عبر سٹکا نمونہ بن گیا۔ آن تج کر بیدد کچھ رہا ہے کہ مسلمانوں پڑھلم کی دوبارہ وہی تاریخ و برائی جارتی ہے۔

فراض کی جنگ میں میں میدان جنگ اور بعداز ان تعاقب میں دشمن کے ایک لاکھ آدمی کام آئے ۔ عراق میں سیدنا خالد کی بیر آخری جنگ تھی۔

فتے کے بعدسیدنا خالد ؓ نے فراض میں دس روز قیام فرمایا۔دس روز بعد ۲۵ ذی القعد ۱۲۵ ھوا ا ھواپی فوج کوجرہ کی جانب کوج کا عظم دیا۔ آپ نے عاصم بن عمرو ہے کہا کہ وہ لٹکر کے ساتھ جائیں اور شجر بن الاغرکوساقہ کا کمانڈ رمقر رکیا۔اپٹے متعلق آپ نے بینظا ہرکیا جیسے ساقہ کے ساتھ آرہے ہیں لیکن اصل میں آپ لشکر کوچھوڑ کر خفیہ طور پر جج کرنے روانہ ہو گئے تھے۔

(سيدناخالد كاخفيه فج

سیدنا خالد رفائند ج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ چندلوگ اور بھی تھے۔آپ شہروں اور بستیوں سے دور دور ،سید سے مکہ کی سمت روانہ ہوئے ۔ کوئی رہبر ساتھ نہ تھا اور یہ راستہ نہایت عجیب اور دشوار گذار تھا۔آپ فوج سے بہت تھوڑے عرصہ کے لیے غیر عاضر رہے۔ابھی کشکر کا آخری حصہ چیرہ نہ پہنچا تھا کہ آپ ج سے فارغ ہوکر ساقہ ہے اور اس کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ان چندلوگوں کے سوا جواس سفر میں آپ کے ساتھ تھے افتر کے اور کی فخص کو آپ کے بچ کی خبر نہ تھی۔ جب انہوں نے آپ کی واپسی پر آپ کے اور آپ کے ساتھ یوں کے سرمنڈ ہے ہوئے دیکھے تو آئیں معلوم ہوا کہ آپ ج کو تشریف لے گئے تھے۔ خلیمة الرسول سیدنا ابو بکر صدیق زبائٹو کو آپ کے جج کرنے اور کشکر چھوڑنے کی اطلاع طلاع ملکی تھی۔ آپ کوخوب انچھی طرح پنہ تھا کہ اس خبر کا اثر آپ کے لشکر پر کیا ہوسکتا ہے۔آپ مل گئ تھی۔آپ کوخوب انچھی طرح پنہ تھا کہ اس خبر کا اثر آپ کے لشکر پر کیا ہوسکتا ہے۔آپ

الله ي تعلق الله الله ي الله

غدائی تلوار کو بھیجنا کیند فرمایا جس نے شاہان کسری کے تخت کو ہلا ڈالا تھا۔ آپ نے عبدالرحمٰن

بن جمیل المجھمی کے ہاتھ سیدنا خالد کو ایک خط بھیجا۔ خط کامضمون حسب فیل ہے:

''آ پ یہاں ہے روانہ ہو کریرموک میں مسلمانوں کی جماعت سے ل جائیں کیونکہ وہاں وہ

وثمن کے زغے میں آ گئے ہیں۔ بیر کت (خفیہ جے) جوتم نے اب کی ہے آئندہ بھی تم ہے سر

ور نہ ہو۔ بیداللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ تمہارے سامنے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور تم

مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے صاف بچالاتے ہو۔اے ابوسلیمان! میں تمہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پرمبارک بادویتا ہوں۔ اس مہم کو پایئے تھیل تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد

فرمائے ہمہارے دل میں غرور پیدا نہ ہونا چاہئے کیونکہ غرور کا انجام نقصان اور رسوائی ہے۔

ایخ کی فعل پرنازاں بھی نہ ہونا فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی اعمال کا صلہ دیتا

# (عراق میں سیدنا خالدٌ کی فتوحات کا اثر

اہل عرب بالعوم ایرانیوں کونہایت تعظیم و تکریم اوراحترام وتو قیر کی نگاہوں ہے دیکھتے ہے۔ اگر کسی عرب کو کسریٰ کے حل کے دروازے پر کھڑے ہونے یا شہنشاہ کو تجدہ کرنے کے لیے اس کے دربار میں بازیابی کی اجازت مل جاتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ اسے ہفت اقلیم کی بادشام سے مقابلے میں ایرانی ،عربوں کو اس درجہ حقیر سمجھتے تھے کہ کی جنگوں میں سیدنا خالد کی فتو حات کے باو جو دانہوں نے ابتداء میں عربوں کے حملوں اور پیش قدی کو

سنجیدگی کی نظر ہے دیکھا تک نہ تھا۔اس کی واضح مثال ہمیں جنگ الیس کےموقع پر نظر آتی ہے جب وہ میدان جنگ میں نہایت بے فکری ہے کھانے پینے میں مشغول تھے اور انہیں اس امرکی مطلق پروانتھی کہ عربوں کالشکران ہے جنگ کرنے کے لیےان کے سامنے کھڑا ہے۔ سيدنا خالد في ايرانيول كود كهاديا كه عرب قوم پستى اور ذلت سے المحد كرانتها كى بلندمقام ر بہن جا دراب ایراندوں کو طوعاً یا کوھا ان کی اطاعت قبول کرنی ہی ہوگی۔ آپ نے ایران کےمفلس و قلاش کا شتکاروں اورغریب رعایا کو بھی مژ دہ سنا دیا کہ ان کی ذلت و بستی کا زمانه ختم ہو گیااوراب وقت آچکا ہے کہانہیں اپنی قدرو قیمت کا احساس ہو،انہیں معلوم ہو کہ وہ بھی انسان ہیں ۔ان کے بھی کھے حقوق ہیں اور وہ صاحب اقتدار ایرانی جوآج تک اپنے آپ کوعام انسانوں ہے بالاتر سجھتے تھے کی طرح بھی ان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔ ایرانیوں نے شروع میں سیمجھا کہ عربوں کی سے پیش قدی معاثی بدحالی کی وجہ ہے۔ جونبی کھمال غنیمت ان کے ہاتھ آئے گاوہ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے اور اے اطمینان و فراغت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے لیکن عربوں کی بے دریے چڑھائیوں اور فتوحات نے بالآخران پرواضح کر دیا کہوہ صرتے غلطی پر تھے۔اس وقت انہوں نے آ تکھیں کھولیں اور سنجیدگی ہے عربوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے جب ان کی سلطنت کے آخری دن آ چکے تھے ،اب ان کے سامنے دوئی رائے تھے یا وہ سلطنت کی باگ ڈور خاموثی ہے عربوں کے حوالے کردیں یاان کے آگے اپنے آپ کو تباہی کے لیے پیش کردیں۔ سیدنا خالد ﷺ نے اپنی پیش قدی کے دوران نہات دوراندیثی اور حکمت عملی سے کا ملیا۔ آپ جب کی شرکوفتح کرتے تو دوسرے شہرکارخ کرنے سے پہلے اس شہر کی ها ظت کے لیے فوج کا ایک دسته متعین کر دیتے تھے وہاں کانظم ونسق چلانے اور خراج وصول کرنے کے لیے اسين عاملوں كومقرر كردية تھے۔اس طرح فوج كى پشت كى تفاظت كا بخى انظام يورا موجاتا تھااورمفتو حدعلاتے کی طرف ہے بھی پورااطمینان ہوجاتا۔ فتح کے بعدوہ کاشتکاروں کوامان دے دیتے اور گونا گوں مہر بانیوں اور رعایتوں ہے انہیں متتح کر کے ان کے حاکموں کے ظلم و ستم ے انہیں نجات دلا کران کے دلوں کوموہ لیتے تھے۔اس کا نتیجہ بیکہ عام طور پرلوگ اسلامی

نوج کا خیر مقدم کرتے اور جب تک انہیں حکومت کی طرف سے مجبور نہ کر دیا جاتا وہ مسلمانوں کے خلاف کڑے مقدم کرتے اور جب تک انہیں حکومت کی طرف سے مجبور نہ کر دیا جاتا وہ مسلمانوں کے خلاف کڑے خلاف کر دار کھتے تھے۔ایرانی رعایا کے لوگ جب بید دیکھتے کہ مسلمانوں نے انہیں مساوی حقوق دیتے ہیں اوران پرظلم وسم کے لامتنا ہی سلسلے کوروک دیا ہے تو قدرتی طور پران کے دل مسلمانوں کے مدتے لیے تیار رہتے تھے۔

مسلمان ایران کے مفلس کا شکار وں اور غریب رعایا پر جس قدر مہربان سے سرواران سلطنت اور فوجوں کے سرداران کے معاطع میں استے ہی شخت گر تھے۔ میدان جنگ میں ان سے مطلق صبر نہ ہوسکتا تھا۔ لڑائی میں ان کی نظرین زیادہ تر سیدسالا روں اور سرداروں پر ہوتی تھیں۔ وہ تاک تاک کران پر حملے کرتے اور انہیں قتل کرنے کے در پے رہتے تھے۔ اس طرح ان کی فوج پر مسلمانوں کا زیر دست رعب بیٹے جاتا تھا اور وہ اپنے سیدسالا راور سرداروں کے مرنے سے دل شکتہ ہوکر ہمت ہار بیٹھتی تھی اور بہت جلد شکست کھا جاتی تھی۔ مسلمان فتح یاب ہو جانے پر بہت کم حالتوں میں فوج کی جان بخشی کرتے تھے بلکہ اسے گھرے میں لے کر بری طرح قتل کر ڈالے تھے۔ اس وقت ان کے دلوں سے رحم کوسوں دور ہوتا تھا۔

ایرانی حاکموں اور سرداروں کو چاہئے تھا کہ دو تین بار مسلمانوں کی تلواروں کی دھارکا عزہ چکھ لینے کے بعد عبرت پکڑتے اور سیدنا خالا کے سامنے سراطاعت خم کر کے اپنے آپ کو جابی اور بربادی ہے بچالیتے لیکن جب قضا آ جاتی ہے تو عقل اندھی ہوجاتی ہے ۔ انہوں نے سجھا کہ سلمانوں نے ہماری خفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین کا میابیاں حاصل کر لی بیں ۔ جب ہماری فوجیں ان کے مقابلے کے لیے میدان جنگ بین کلیں گی تو مسلمانوں کے ہوش ٹھکا نے آ جا کیں گے اور آئندہ انہیں بھی ہمارے مقابلے پرآنے کی جرائت نہ ہوگ ۔ ان کی زبر دست فوجیں بار ہا ہر قشم کے سازو سامان کے ساتھ ، بہترین جرنیلوں کی سرکردگ میں ملیدان جنگ بین آ کیں گیوں انہوں نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے ساخت نے آپ کو بے میں میلیدان جنگ بین آ کی گورک اور تھوڑ ہے ہی جمیشہ میں پر شکوہ ایرانی شہنشا ہیت کی صف بیشہ ہمیشہ کے لیے لیسٹ دی گئی۔



سیدنا خالد زلائٹوئے نے ان جنگوں میں مسلمانوں کی جوخد مات سرانجام دیں وہ رہتی دنیا تک یاد
گار میں گی اور مسلمان انہیں بھی نہ بھول سکیں گے ۔ان جنگوں کا اسلامی فوجوں پر بڑا دور رس اثر
پڑا۔ جوفو جیس عراق کے میدانوں میں کسر کی کے جرار کشکروں کے مقابلے میں نبر د آنر ماہو ئیں وہ
انی جانس بخصلہ میں کہ کولئی تھیں۔ اس طب حال میں جو رنظے جرائے میدلے کیاں شراع میں۔ ا

ا پی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر لڑتی تھیں۔اس طرح ان میں جو بے نظیر جرائت، دلیری اور شجاعت پیدا ہوئی اس نے آئندہ جنگوں کو سلمانوں کے لیے بالکل معمولی بنادیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے ساری ایرانی سلطنت کوزیر کرلیا۔

ں میں میں اسٹ کرویر کریں۔ ان جنگوں کا جوعراق میں لڑی گئیں سب سے بردا فائدہ بیہ ہوا کہ مسلمان منظم اور جرار

لشکروں سے مقابلے کرنے کے عادی ہو گئے ۔ان جنگوں کے دوران انہیں جنگ کے مختلف طریقوں سے مقابلہ پیش آتا تھا تو طریقوں سے بھی کماحقہ واقفیت پیدا ہوگئ ۔ بھی انہیں قلعہ بندنوج سے مقابلہ پیش آتا تھا تو تجھی دونوں فوجوں کے درمیان نہریا دریا نہر حائل ہوا کرتے تھے۔اور مناسب حال مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے تھے۔ کبھی دو بدو جنگ ہوتی تھی تو بھی شبخون مارا جاتا تھا اور

رات کے اند ھیرے میں دشمن کی فوج کا صفایا کر دیا جاتا تھا۔

مسلمانوں نے جب جنگ کے ان مختلف طریقوں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ سیدنا خالد نے فوج کے بچاؤ کے لیے کن کن نے فوج کے بچاؤ کے لیے کیا کیا تد امیر اختیار کیس اور دشمن پرفتخ حاصل کرنے کے لیے کن کن طریقوں سے کام لیا تو ان کے جنگی تجر بوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور جنگی علوم وفنون سے انہیں پوری پوری واقفیت ہوگئی۔ بیش بہا تجر بات کے بعد ان کی ججک اور خوف و ہراس دور ہو

ا ہیں پوری پوری واقعیت ہوی۔ ہیں بہا ہر ہائے ہے بعدان کی بجب اور توف وہرا ک دور ہو گیا اور انہوں نے بڑے بڑے جرار لشکروں کا مقابلہ پوری بے خوفی اور جرائت سے کیا اور بار ہاا پنے سے کی گنا فو جوں کوشکستوں پرشکستیں دیں۔

سیدنا خالد بن ولید فالنظ عراق میں ایک سال دو ماہ تک رہے (محرم ۱۲ھے لے کرصفر میں ایک سال دو ماہ تک رہے (محرم ۱۲ھے لے کرصفر میں ایک کا سی فلیل محرصے میں آپ نے تقریباً بندرہ جنگوں میں مقابلہ ان عظیم الشان فوجوں ہے ہوا جو نہ صرف تعداد میں اسلامی لشکر ہے بہت زیادہ تقسیں بلکہ نے نے سامان جنگ ہے بھی پوری طرح لیس تھیں ۔ فوج کی قلت اور سامان جنگ کی کے باوجود ہرموقع پرسیدنا خالد ہی فتح یاب ہوئے دشمن کو ہمیشہ بری طرح فکست کھا کر کی کی کے باوجود ہرموقع پرسیدنا خالد ہی فتح یاب ہوئے دشمن کو ہمیشہ بری طرح فکست کھا کر



وعن کو بے خبر رکھتے ہوئے شام وینچنے کے لئے سیدنا خالد گااختیار کر دہ خطرناک راستہ کا فقشہ۔ اس خطرناک راستے کواختیار کر کے اوستہ موت وحیات سے دست آز مائی کرتے ہوئے وغمن کے سر پہنچن گیااور ہراسال وجیران وششدر دعمن کوکاٹ ڈالا۔

یکھیے ہٹما پڑا۔ سیدنا خالد نے اتنی تھوڑی مدت میں بہت ہی قلیل فوج کے ساتھ جوکا م کرد کھایاوہ آج تک کوئی بڑے ہے بڑا جرنیل ، بڑی ہے بڑی فوج کے ساتھ بھی نہ کرسکا۔ جس فوج میں سیدنا خالد موجود ہوتے تھے وہ بچھی تھی کہ اکیلے خالد ہی دشمن کی پوری فوج پر بھاری ہیں۔ ادھر دشمن کی صفوں میں گھبراہٹ، بے چینی اور خوف کا تسلط ہوجاتا تھا اور وہ بھی اطمینان اور ولجعی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہ کر سمتی تھی۔ (رضی اللہ عنہ وارضاہ)

ان فتو حات کا اسلامی فوجوں پر جواثر تھا اور وہ انہیں جس نظر سے دیکھتی تھیں اس کی ایک جھلک این انہیشم بکائی کے مندرجہ ذیل بیان میں نظر آتی ہے:

''میرے والد بیان کرتے تھے کہ کوفہ کے وہ لوگ جوعراق کی جنگوں میں نبر دا زمارہ چکے تھے جب حضرت کے عمال کو اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرتے و کیھتے تو کہا کرتے تھے کہ آخر معاویہ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم جنگ ذات السلاسل کے شہوار ہیں جو عراق میں سیدنا خالد کی کہلی جنگ تھی ۔وہ لوگ ذات السلاسل سے لے کر فراض تک کی جنگوں کو اس فخر وشان سے بیان کرتے تھے گویا ان سے قبل اور بعد کی لوائیاں بالکل تھے تھے گویا ان سے قبل اور بعد کی لوائیاں بالکل تھے تھیں۔''

# شام میں سیدنا خالد رضائفۂ کی فتوحات

شام کی فتو حات عراق کی فتو حات کے بعد شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے ۱۳ ھے آغاز میں سیدنا ابو بکر صدیق ذائی نے شام کی جانب فو جیس روانہ کیں۔ ابتداء میں ان فوجوں کا سپہ سالار آپ نے فالڈ بن سعید کو مقرر کیا تھا۔ لیکن ان کی روائل سے پہلے ہی سیدنا عمر کے اصرار پر انہیں اس مہم کی بجائے تیاء میں امدادی دستے پر متعین کر دیا اوران کی جگہ پر بید بن ابوسفیان وفاقی کو امیر مقرر کے سات ہزار فوج کے ساتھ شام بھیج دیا۔ تیاء کی بہتی ، شام کی سرحد پر شام اوروادی قری کے درمیان اس راستے پر واقع ہے جس سے اہل شام اور اہل دشق جے کے لیے آتے ہیں۔ اس جگہ سموال بن عادیا یہودی کا مشہور قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس لیے اس کو ''تیاء الیہودی'' بھی کہتے تھے۔ شام کو روانہ ہونے والے امراء میں پر بدسب سے پہلے امیر ہیں۔ الیہودی'' بھی کہتے تھے۔ شام کو روانہ ہونے والے امراء میں پر بدسب سے پہلے امیر ہیں۔

یزید کی روانگی کے بعد سیدنا صدیق اکبڑنے شام کی جانب بیتین سپد سالا رروانہ فر مائے۔ شرحبیل بن حسنهٔ، ابوعبیدة بن الجراح رضی الله عنداور عمرو بن العاص ﴿ \_ آپ نے نه صرف مر ا یک سپہ سالا رکی منزل مقصود متعین کر دی بلکہ وہ علاقہ بھی مقرر فر ما دیا ، فتح کے بعد جہاں کا انہیں والی بنیا تھا۔ چنانچہ یزید بن ابوسفیان کو دمشق ،شرحبیل بن حسنہ کوار دن ،ابوعبیدۃ الجراح رضی اللہ عنہ کوخمص اور عمرو بن العاص کوفلسطین کے لیے امیر بنایا گیا۔ یہ سپہ سالارای ترتیب ے مدینہ سے شام روانہ ہوئے۔ان میں سوائے شرحبیل کے باتی تمام سیہ سالار قریش ہے تعلق رکھتے تھے۔شرعبیل قبیلہ کندہ اور بعض روایات کےمطابق قبیلہ از دیے تعلق رکھتے تھے۔ بیتمام امراء مدینہ سے چل کرشام پہنچے۔ یزید بن ابوسفیان بلقاء پہنچ گئے رشرصبل کی منزل اردن تھی ۔ابوعبیدۃ کی جاہیہاورعمرو بن العاص کی عربہ۔ جب رومیوں کوان امراء کی آید کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ہرقل کو جواس وفت بیت المقدس میں تھا ،تمام حالات ہے مطلع کیا۔ چنانچہ ہرقل وہاں ہے مص پہنچا اور ایک عظیم الثان لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ برقل کے پاس فوجوں کی تی نہیں تھی۔اس نے ہراسلامی سیدسالار کے مقابلے میں اس کی فوج سے کئی گنا زیادہ فوج تیار کی اور اسے ہرفتم کے سامان حرب اور اسلحہ ہے کیس کیا \_رومیوں کی اس عظیم الثان تیاری کود مکی کرمسلمانوں کو بردا خوف محسوس ہوااورانہوں نے عمرو بن العاص اورسیدنا ابو بکرصدیق فرانها کے پاس قاصد بھیجے کہ اب کیا کیا جائے عمرو بن العاص نے تمام سپد سالاروں کو کہلا بھیجا کہ میری رائے میں بہترین صورت پیہے کہ ہم سب ا کھے ہو کردشمن کا مقابلہ کریں کیونکہ اگر ہم سب مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے تو ہماری قلت تعداد کے باو جود دشمن ہم پرغلبہ نہیں یا سکے گا لیکن اگر ہم الگ الگ رہے تو ہم میں ہے ایک متنفس بھی باتی نہیں رہےگا۔ کیونکہ ہم میں ہے ہرایک کے مقابلے پر بڑی بڑی فوجیں تیار کی گئی ہیں - چنانچہ یہ طے ہوا کہ برموک کے مقام پرتمام اسلامی فوجیس جمع ہوجا کیں اور وہاں اکٹھے ہوکر وتمن سےمقابلہ کیاجائے۔

خلیفتہ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق زائشہ نے بھی مسلمانوں کو وہی مشورہ دیا جوعمر و بن العاص دے چکے تھے۔ آپ نے انہیں لکھا:

''تم سب جمع ہوکرایک شکر کی شکل اختیار کر لواور اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مشرکین کی فوجوں کے اور جو تحض اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے ،اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے ۔الیت جو تحض اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے ۔لیکن جو تحض اللہ تعالیٰ ہے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ذکیل و رسوا کرتا ہے ۔ تم جیسے لوگ قلت تعداد کی وجہ ہے بھی مغلوب نہیں ہو سکتے ،وس ہزار بلکہ اس کے کہیں زیادہ بھی اگر گنا ہوں کے طرف دار بن کراٹھیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرور مغلوب ہو جا کیس کے ۔تم گنا ہوں سے بچواور یرموک میں ال کرکام کرنے کے لیے جمع ہوجاؤ ۔تم میں سے ہرامیر اپنی فوج کے ساتھ نماز ادا کرے۔''

جب ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمان برموک ہیں جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے سبہ
سالا روں کولکھا کہتم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روی فوجوں کوایے مقام پر تھہراؤ جس ہیں
کافی گنجائش اور وسعت ہواور بھا گنے والوں کے لیے راستہ تنگ ہوجائے۔ ہرقل سے بیہ بات
پوشیدہ نہ تھی کہ مسلمان اس معرکے ہیں سر دھڑکی بازی لگا دیں گے ۔وہ اس ارادہ سے آئے
ہیں کہ یا وہ روی گئر کوفنا کر دیں گے یا خود فنا ہوجا کیں گے۔ اس لیے بیہ معرکہ مسلمانوں اور
رومیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوگا۔ اگر اس ہیں مسلمان کا میاب نہ ہوسکے تو
آئر کدہ وہ شام کے دوسر سے شہروں پر چڑھائی کرنے کی بھی جرائت نہ کر سیس گے اور اگر روی
کا میاب نہ ہو سکے تو آئیں ہمیشہ ہے لیے شام سے ہاتھ دھونے بڑیں گے۔ چنا نچہ ہرقل
نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہایت عظیم الشان شکر تیار کیا۔ سالا ران شکر کے تعین کے
علاوہ اس نے گئی یا دری اور راہب بھی اس کا م کے لیے مقرر کر دیے کہ وہ شکر ہیں پھر کر آنچیل
کی آئیات پڑھتے رہیں اور رومیوں کو جنگ کے لیے جوش دلاتے رہیں۔

روی سالاروں نے ہرقل کے احکام کے مطابق واقوصہ میں اپنی فوجوں کو تھہرایا۔ واقوصہ کی وادی، دریائے برموک کے کنارے واقع ہے۔اس وادی نے انکے لیے خندق کا کام دیا۔

رومی سرداروں کی بیرز بردست کوشس تھی کہ ان کے نشکر ہے مسلمانوں کا خوف اور دہشت نکل جائے تا کہ وہ اطمینان ہے ان کا مقابلہ کرسکیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان



تھوڑی تعدادیں ہیں اور دومیوں کالشکران سے کی گنا ہے تو انہوں نے اپنی فوج کو حوصلہ اور فئے کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ ادھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ روی لشکر واقو صربینی گیا ہے تو انہوں نے اپنے معسکر سے اٹھ کر رومیوں کے بالکل سامنے ان کے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جس سے رومیوں کا راستہ بالکل مسدود ہوگیا۔ بید کھے کرعمرو بن العاص پکارا شھے: ''لوگو! تہمہیں مبارک ہو، رومی بالکل محصور ہوگئے ہیں اب وہ تہمارے گھرے سے نکل نہیں سکتے۔''

مسلمان صفر سے لے کر رہیج الثانی ۱۳ ہوتک رومیوں کے سامنے ان کا راستہ رو کے پڑے رہے ، نہ وہ رومیوں کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ ان تک پہنچ ہی سکے ۔ واقو صہ کی گھاٹی رومیوں کے پیچھے تھی اور خندق ان کے آگے ۔ جب بھی وہ باہر ٹکلنے کا ارادہ کرتے ، مسلمان انہیں پیچھے ہٹا دیتے ۔

مسلمانوں نے ابتداء ہی میں (یعنی ماہ صفر میں) رومیوں کے عظیم الثان لشکر کود کھے کرسیدنا صدیق اکبر رفائن کی خدمت میں مدد بھیجنے کے لیے درخواست روانہ کر دی تھی ۔ جب قاصد سے درخواست الے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا : "مسلمانوں کی مدد کے لیے خالد جا ئیں گے ۔ اللہ کی تشم ! خالہ "بن ولید رومیوں کے دماخوں سے شیطانی وسو سے نکال دے گا۔ " چنا نچہ آپ نے سیدنا خالد کو وہ خوا کھا جس کا ذکر قبل ازیں کیا جا چکا ہے اور جوسیدنا خالہ کے جی پہنچ تے کے بعد انہیں ملا صدیق آ کبر کا تھی کہ خالہ "بن ولید بنتی بن حارثہ کو نصف کشکر کے ہمراہ خود شام روانہ ہو جا ئیں اور جب اللہ لیک ملمانوں کو شام میں فیج سے ہم کنار کردی تو وہ اپنے مفوضہ کا م کی بجا آ وری کے لیے واپس عواق آ جا ئیں ۔ جب سیدنا خالد کو بی تھم ملا تو آپ نے ساتھ لے جانے کے لیے ان لوگوں کو چنا جنہیں رسول اللہ مضافی آ نے کہا کہ تھیم اس طرح جونی چون چوب یا فتہ افراد کی بوتی چوب یا فتہ افراد کی بوتی جوب یا فتہ افراد کی بوتی جوب یا فتہ افراد کی بوتی ہوتی جا تھی ہوتی ہی ہوتی جا تھی ہوتی گا ہوتی کی بات مانیا پڑی ۔

سیدنا خالد چرہ ہے چل کر قراقر پہنچ ۔ قراقر عراق کی سرحد کے قریب سادہ کے علاقے میں بوکلب کا چشمہ تھا۔ وہاں ہے آپ نے سوئی پہنچنا جاہا۔ سوئی قبلتہ بہراء کا چشمہ تھا۔اس کی دوسری

طرف كاعلاقه شام مصل تفارآ پ كاخيال تفاكدا كرآ پ معروف راسة س كي توردى آپ کورائے میں روک لیں گے اور سلمانوں کی امداد کے لیے نہ ویٹینے دیں گے۔اس لیے ایے رائے ے جانا چاہے جس ے آپ رومیوں کے عقب پر بھنے جا کیں۔اس راستے ہوانے کے لیے آپ نے رہبرطلب فرمایا لوگوں نے رافع بن عمیرة الطائی کا نام بتایا ۔ جب آپ نے اس سے راستہ بتانے کوکہا تو وہ کہنے لگا: آپ گھوڑوں اور استے سازوسامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سكتے راستداییا ہے كداس پر سے صرف ایک سوارگز رسكتا ہے اور و بھی بے خوف وخطر نہیں۔ پوری یا فج راتوں کاسفر ہے۔رائے سے بھلے کے خوف کے علاوہ یانی کا بھی کہیں نام ونشان نہیں ہے۔"سیدنا خالد فرمایا:"خواہ کچھ ہوجائے مجھے تو ای راستے سے جان ہے کیونکہ مجھے امیر المؤمنین نے بے حد ضروری تھم دیا ہے تم بتاؤاس رائے سے چلنے کے لیے کیا کیا انظامات کیے جائيں۔'رافع نے کہا:'اگرآپ ضرورای رائے ہے جانا جائے ہیں تو پھرلوگوں کو تھم دیجئے کہوہ بہت سایانی ساتھ لے لیں اور جس جس ہے ہو سکےوہ اپنی اونٹی کو یانی پلاکراس کا کان باندھ دے۔ کیونکہ بیسفر بےانتہا خطرات کا حامل ہے۔اس کےعلاوہ بیس اونٹٹیاں بڑی موثی تازی اور عمر رسیدہ مہا کی جائیں۔''سیدنا خالد ؓنے رافع کواس کی خواہش کےمطابق اونٹنیاں مہیا کرویں۔رافع نے پہلے انہیں خوب پیاسار کھا۔ جب وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں تو انہیں خوب یانی پلایا۔جب وہ سر ہو گئیں تو ان کے ہونٹ چھید کر باندھ دیے تاکہ جگالی وغیرہ نہ کرسکیس اس کے بعدسیدنا خالد ہے کہا کہ اب فوج کوکوچ کا حکم دیجئے سیدنا خالد اپنے کشکر اور ساز وسامان کو لے کراس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرتے ،ان میں سے چاراونٹیوں کے پہیٹ چاک كرتے جو پچھان كےمعدے سے نكليا و ، گھوڑوں كو پلا ديتے اور جو پانى ساتھ تھا وہ خود پيتے۔ جب صحراء میں سفر کا آخری دن آیا توسید نا خالد نے رافع سے جنہیں آشوبچٹم کی شکایت تھی کہا کہ پانی ختم ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے؟"رافع نے جواب دیا:"د گھبرائے نہیں۔ہم ان شاء الله جلدي ياني تک پینچ جائيں گے " تھوري دورآ کے چل کر جب فوج دوٹيلوں کے درميان پیچي تو رافع نے لوگوں سے کہا:''دیکھو یہاں عوج کی کوئی جھاڑی آ دی کے سرکی مانندنظر آتی ہے۔؟'' انبول نے كہا: "جسين والى كوئى جمازى نظرنبين آتى "اس ير افع نے تھراكر كہا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

الله و الله عنون الله عن الموس الله الله و الله الله و ال

رِیثانی لاحق نہیں ہوئی اور وہ جلداز جلد سفر طے کرتے ہوئے سوئی پیٹنج گئے ۔اس واقعہ کے متعلق ایک شاع کہتا ہے:

''اللہ تعالیٰ رافع کو جزائے خیر دے ،اس نے قراقر سے لے کرسوئی تک کے راہتے تک مسلمانوں کی رہنمائی کی ۔ جبلشکراس راستہ پر ہے گز راتو اسے پاپٹچ روز تک بخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ، بیراستہ انتہائی کھن اور دشوارگز ارتھا اور اس سے قبل کسی انسان کا اس پر سے شاید بی گز رہواہو۔''

جب سیدنا خالد صبح ہے ذرا پہلے سوئی پہنچے تو پہنچتے ہی آپ نے بستی پرحملہ کر دیا۔اس وقت ایک جماعت شراب نوشی میں مشغول تھی۔ درمیان میں شراب کا کونڈ ارکھا تھا اور مغنی جس کانا م حرقوص تھا بیا شعار گار ہاتھا:

''اے دوستو! مجھے ابو بکر کے لئکر کے پہنچنے ہے قبل شراب پلا دو۔شاید ہماری موت کا وقت قریب ہواورہم اس سے بے خبر ہوں۔میراخیال ہے کہ صبح سے قبل مسلمانوں کالشکر خالد کی سر کردگی میں بشر کی طرف ہے تم پر جملہ کردےگا۔''

کی کو بیروہم و گمان بھی نہ تھا کہ''ابو بکر کالشکر''اس ہیبت ناک اور پرخوف جنگل میں ہے گزر کر عین اسی وفت ان کے سروں پر پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا خالد ؓ نے پہنچنے ہی مغنی پر جملہ کر کے اس کی گر دن اڑا دی اور اس کا سرکونڈ ہے میں جا پڑا۔ وہاں ہے مسلمان مال غنیت حاصل کر کے آگے بڑھے اور ارک پہنچے۔ ارک صحرائے حلب کے آخر میں تدمر کے قریب ایک چھوٹا سما قصبہ ہے۔ اس کی نواحی زمین ، سر سپڑشا داب ہے اور وہاں مجمور اور زیتون کے درخت کھڑت سے پائے جاتے ہیں۔ وہاں کے باشندوں نے مصالحت کر لی۔ ارک سے آپ تدمر ہنچے۔تدم ،صحرائے شام میں ایک پرانا اورمشہور قصبہ ہے۔اس کے اور حلب کے درمیان یا کج دن کی مسافت ہے۔وہاں کے باشندے قلعہ بند ہو گئے ،لین آخر کار انہوں نے سلے کرلی۔ تدمرے آپ قریبین کینچ جوصحراء شام میں تمص کے علاقے میں ایک برا قصبہ ہے۔اس کے باشدوں نے مقابلہ کیا لیکن فکست کھائی ۔وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے آ ب نے حوارین کارخ کیا۔وہاں کے باشندے بھی لڑائی کے لیے تیار تھے لڑائی ہوئی جس میں انہیں فکست ہوئی ۔سیدنا خالد نے وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا۔وہاں سے چل کر آ یے قصم پہنچے جوعراق کی سرحد پرصحراء ثنام کے قریب ایک بستی ہے۔ وہاں کے باشندوں نے جو قضاعہ کی شاخ ، ہنومشجعہ ہے تعلق رکھتے تھے صلح کر لی ۔وہاں سے روانہ ہو کر رسول اللہ مَشْعَ إِنَّا كَاسِاهِ عَلَم ' عقاب' اڑاتے ہوئے' ثنیة العقاب' پہنچے۔' ثنیة العقاب' ومثق کے شال میں ایک درہ ہے۔ یہاں ہے دمشق اور غوطہ کا میدان سامنے نظر آتا ہے۔ وہاں سے مرج رابط روانہ ہوئے ۔مرج رابط ،ومثق کےمشرق میں غوط کے ایک سبزہ زار کا نام ہے۔ یہاں عنا نیوں ہے ان کی مڈھ بھیٹر ہوئی ۔ آپ نے انہیں فکست دے کر وہاں کے لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ یہاں ہے آپ نے فوج کا ایک دستہ فوطہ کی جاب روانہ کیا جوکا میاب وکا مران ہوکروالی آ گیا۔مرج رابط سے چل کرآپ بھری پنچے۔وہاں کے باشندے پہلے تو مقابلے یرآئے کیکن پھر صلح کر لی۔بھریٰ شام کا پہلاشہرہے جوسیدنا خالد اورعراقی فوج کے ہاتھوں فتح ہوا۔سیدنا خالد رٹائنیڈ نے خس سیدنا ابو بمرصدیق رضی اللہ عند کی خدمت میں روانہ کیا اور آ گے چل کھڑے ہوئے ۔بعض روایات میں مذکور ہے کہ سیدنا خالد کے پہنچنے سے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح "مشرميل بن حسنة اوريزيد بن سفيان يهال موجود تصاوران سب سردارول فيل كر شہر کوفتے کیا۔اس کے بعد وہ سیدنا عمرو بن العاص کی مدد کے لیے ملے گئے لیکن ہمارے خیال میں یہ بات ٹھیکنہیں ۔بھریٰ کوصرف سیدنا خالد ؓ نے فتح کیااوران سب سالا روں ہے آب برموک میں جا کر ملے ۔ سیدنا ابو بکرصدیق زبالٹنز کے خطوط اور دیگر واقعات ہے بھی ہارے بیان کی تقدیق ہوتی ہے۔ ماہ رہے الاول سامھیں آپ برموک بھنے گئے ۔اُدھر بابان بھی روی فوجوں کی مدد کے



شام پر مسلمانوں کے حملہ کا تھے جس میں یزید نے توک جانے والی مؤک پر بن کی تیزی سے مؤکیا۔ ان کے بیچے شرصیل کا لکر اور ان کے بیچے بیچے ایک ایک دن کے فاصلے پر ابو جید ہی الشرصلیوں اور شرکوں کی کر قوڑنے کے لئے جار پر بیر توک سے دو تین مزلیس آگ بر صفرہ پہلی باران کا دخمن، میسائی عربوں کی فوج سے سامنا ہوا۔ ان کو پہا کرنے کے بغد پر بیدنے وادی عسر سے کاس مقام کی طرف رخ کیا جہاں بیدوادی بیر معردارے کتارے سے سامتی ہے۔ یوں شام کی فنج کی طرف قدم الفتے گئے۔۔۔۔ الله ي اله ي الله ي ال

ان جنگوں کے ذکر سے پہلے جوسیدنا خالد کوشام میں پیش آئیں، اس بات کا فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ان معرکوں میں سیدنا خالد کی حیثیت کیاتھی ۔ آیا ان کی حیثیت شام میں سپر سالا راعظم کی تھی یا وہ دوسر ہے مسلمان سر داروں کی طرح جواپنی اپنی فوجوں کے ساتھ رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے برموک پہنچے تھے صرف اپنی اس فوج کے سپر سالار تھے جو کراتی ہے ان کے ساتھ آئی تھی ؟

# کیا خالد "بن ولید شامی افواج کے سپہ سالا راعظم تھے؟

خالد این ولید کی حیثیت کے متعلق مؤرخین کی بیان کردہ روایات میں کا فی اختلاف پایا جاتا ہے۔طبری کی بعض روایات میں مذکور ہے کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد ؓ بن ولید کوافواج شام کا سپر سالا راعظم بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچیوہ لکھتے ہیں:

''سیدنا ابو بکرصدیق "نے ان افواج کویرموک کے مقام پر مجتمع ہو جانے کا تکم دیا اور عراق ہے سیدنا خالد من دلید کوان سب کا سید سالا رینا کر بھیجا۔''

اىطرح ايك اورجكه لكصة إن:

''شام میں ابوعبیدہ ، شرصیل ، یزید اور عمرو بن العاص رشی اپنی اپنی فوجیس لیے ہوئے موجود تھے۔ان تمام فوجوں کے سپر سالار خالد مین ولید تھے۔''

طرى كعلاوه ايك اورمؤرخ مقدى بهي لكهة بيلك:

"سیدنا ابو بکرصدیق نے خالد بن ولیدکوعراق سے تمام اسلامی فوجوں کا ب سالار بنا کرشام بھیجا۔"

تا ہم بدروایات زیادہ قابل اعتاد نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ سید نا خالد مین ولید صرف اس فوج کے سید سالار تھے جو ان کے ساتھ عراق ہے آئی تھی۔ اس دعوے کے ثبوت میں



مندرجه ذيل امور پيش كيجا علة إن:

- سیدنا خالدکوامراء شام کی معاونت اورامداد کے لیے بھیجا گیا تھا،ان پرامیر بنا کرنہیں۔
- ک طبری میں مذکور ہے کہ جب برموک پرتمام فو جیس اکٹھی ہوگئیں اور رومیوں ہے جنگ کرنے کی تیاریاں ہونے لکیس قو ہر فوج سیدنا صدیق کے حکم کے ماتحت اپنے ہی امیر کے چیچے نماز اداکرتی تھی ۔ البتہ بعض اوقات کوئی امیر کی دوسرے امیر کے چیچے بھی نماز اداکر لیتا تھا۔ جب سیدنا خالد وہاں پنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو ایک طرف کھیرایا اور علیحدہ نماز اداکر ایک طرف کھیرایا اور علیحدہ نماز اداکر نے کی کیاضرور ہے تھی۔ کیاضرور ہے تھی۔ کیاضرور ہے تھی۔ کیاضرور ہے تھی۔ کیاضرور ہے تھی۔
- جنگ شروع ہونے ہے پہلے آپ نے تمام امراء کو اکٹھا کر کے انہیں یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالت میں علیحدہ علیحدہ جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمام فوجوں کو ملا دیا جائے اور باری باری ہرامیر قیادت کے فرائض انجام دے۔ ساتھ بی آپ نے یہ درخواست کی کہ اس کلے روز کے لیے انہیں امیر مقرر کر دیا جائے۔ اگر آپ سپ سالا راعظم ہوتے تو آپ کوالیا مشورہ دینے اور ایک درخواست کرنے کی کیا ضرورت متحقی ؟
- الما ذرى نے لكھا ہے كہ جب خالد بن وليد بھرئى پنچ اوراسلائى افواج سے ملے تو تمام سپر ساروں نے متفقہ طور پر آپ كوا پنا امير منتخب كرليا۔ اس روايت سے يہ بھى صاف پت چلا ہے كہ خالد بن وليد كوسيد نا ابو بكر صديق الله الله كى طرف سے سپر سالا راعظم مقرر نہيں كيا گيا تھا بلكہ خود اسلامى افواج كے امراء نے آپ كى جنگى قابليت كود كي كر انہيں اپنا امير بناليا تھا۔

(جنگ يرموک

رومیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوجیس بک جانہیں تھیں بلکہ علیحدہ اپنے اپنے امیر کے ماتحت چھاؤنیوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ بیصورت حال مسلمانوں کے لیے سخت

خطرناک تھی۔ رومیوں کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی لشکر بھی نہیں تھہر سکتا تھا۔ طبری کے بیان سے مطابق رومیوں کی تعدادایک لاکھ چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن مسلمانوں کی مجموعی تعداد تھ تھیں ہزاراور بعض روایات کے مطابق چھیالیس ہزار تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو بھی رومیوں کی عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں تھی چہ جائے کہ علیحدہ جلوت کر کی بچھ حیثیت ہوتی۔

سيداميرعلى ، رموك عمتعلق لكھتے ہيں:

ر موک ایک غیر معروف دریا ہے جوخوران کی سطح نے نکل کرجیس کیلیلی کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا گرتا ہے۔ دونوں دریاؤں کے مقام اتصال ہے ہیں میل اوپر دریائے رموک نصف دائر کے کی صورت میں ایک چکر کا فتا ہے جس سے اتناوسیج میدان بن جاتا ہے کہ اس میں ایک پوری فوق سامنی ہے۔ اس دریائے کنارے پر گہرے کھڈ تھے۔ اس کھائی کو واقو صد کہتے ہیں جے اسلامی تاریخ میں زیر دست شہرت حاصل ہے۔''

جب سیدنا خالد ایم موک پنچ اورانہوں نے دیکھا کہ ہرفوج اپنے امیر کے ماتحت علیحدہ علیحدہ علی مالا اور علیحدہ بی تفہر ایا اور علیحدہ بی تفہر ایا اور علیحدہ بی نماز پڑھی ہوں نے بھی اپنے لئکر کوعلیحدہ بی تفہر ایا اور علیحدہ بی نماز پڑھی ۔ اس وقت مسلمان رومیوں کی عظیم الثان فوج کود کیے کر پریثان ہور ہے تھے اور رومی بابان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے ۔سیدنا خالد کے پنچنے پر طرفین میں لڑائی شروع ہوئی ۔ بالآخر رومیوں نے فکست کھائی اور وہ پیپا ہوکر خند قوں تک ہٹ کئے ۔ ایک مہینے تک بدلوگ لڑائی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ پاوری اور راہب اس عرصے میں اس نہیں جوش وخروش دلاتے رہ اور میہ کران کے ندہی جذبات کو ابحار تے رہے کہ اگر اس موقع پر تم نے بر دلی دکھائی تو پھر عیسائیت کا خاتمہ ہے ۔ پاور یوں کی تد ابیر کارگر ثابت ہوئیں۔ پور سے ایک ماہ بعدروی ایک ایسے ولو لے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر مہلے بھی نہیں ملتی ۔

. جب مسلمانوں نے رومیوں کی جنگی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھی علیحدہ علیحدہ جنگ کی تیاریاں کرنے گئے ۔سیدنا خالدؓ نے اس طریقے کو پہند نہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس طرح

رومیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور مسلمانوں کو ہر اسر نقصان ہوگا۔ رومیوں کا لشکر ڈھائی لاکھ اشخاص پر مشمل تھا اور ایک کمان کے تحت پوری طرح منظم۔ اگر اسلامی فوجوں نے ان سے علیحہ وہلکے دوقت کا علیحہ وہلکے دوقت کا علیحہ وہلکے کہ پانچوں اسلامی فوجوں کو ایک ہی نظام میں منسلک کر دیا جائے اور وہ ایک ہی امیر کے ماتخت منظم اور مجتمع ہوکر دشمن سے جنگ کریں۔ چنا نچہ آپ نے تمام امراء کو جمع کیا اور اللہ تعالی کی حدوثنا کے بعد فر مایا:

''آن کا دن اللہ کے اہم ترین دنوں میں ہے ہے۔ آئ کسی کے لیے فخر ومبابات اورخود آرائی اورخود ستائی مناسب نہیں۔ جہاد خالص اللہ کے لیے کر واور اپنے اعمال کواللہ کی خوشنووی کا فزریعہ بناؤ ۔ یا در کھو! آئ کی کامیابی بمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک الیی قوم جو ہرطرح منظم اور مرتب ہے ، تنہارا علیحہ و علیحہ والزناکسی صورت میں بھی مناسب نہیں ۔ اگر انہیں جوتم سے دور ہیں ۔ اگر انہیں جوتم سے دور ہیں ۔ (لیعنی سیدنا ابو بکر صدیق ) تنہار ہے حالات کاعلم ہوتا تو وہ بھی تمہیں اس طرح لڑنے کی اجازت ند ہے ۔ بشک تنہیں ان کی طرف ہے کوئی تھم تو نہیں ما اسکو تا ہما معاطم کو اس طرح سرانجام دوگویا پیمہار سے طیفہ اور اس کے فیرخوا ہوں کا تھم ہے۔'' اس طرح سرانجام دوگویا پیمہار سے طیفہ اور اس کے فیرخوا ہوں کا تھم ہے۔'' سیدنا خالد کی تقریرین کر امراء نے کہا:'' آپ ہی فرما ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟''آپ نے فرمایا:

''ابو بکر نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم بیم بآسانی مرکر لیں گے۔اگر انہیں موجودہ حالت کاعلم ہوتا تو وہ ضرور تہمیں اکنے ارکھتے۔ جن حالات سے تم گزرر ہے ہو، وہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت تخت اور شرکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا بول کرتم علیحدہ ہو، جھے معلوم ہے کرتم میں سے ہوتھی کوالگ الگ شہر کے لیے نامزد کیا کیا ہے لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک شخص کو ابنا میر تسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کر لوتو اس سے نہ تہمار اس سے نہ تہمار اس مراتب میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ اللہ اور امیر المؤمنین کے نز دیک تہمارا درجہ کم ہوگا۔ ذراد کیصوتو ہی و شمن نے کتنی زبردست تیاری کر رکھی ہے۔ یا در کھو! اگر آتی ہم نہیں ان کی خندتوں میں دھیل دیا تو ہم بمیشہ انہیں دھیلتے ہی رہیں گے لیکن اگر انہوں نے انہیں ان کی خندتوں میں دھیل دیا تو ہم بمیشہ انہیں دھیلتے ہی رہیں گے لیکن اگر انہوں نے



ہمیں شکست وے وی تو ہم چر بھی کامیاب نہیں ہو کیں گے۔ میری تجویز اس بارے میں یہ بے کہ ہم میں شکست وے ورق ہم چر کا ادری باری امارت کا موقع ملنا جائے۔ اگر آج آئی امیر ہے تو کل دوسرا، پرسوں تیسرا، ترسوں چوتھا۔ یہاں تک کہ ہر شخص کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا آخ کے دوسرا، پرسوں تیسرا، ترسوں چوتھا۔ یہاں تک کہ ہر شخص کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا آخ کے دن کے لیے تم جھے امیر بنادو۔''

سیدنا خالہ کی رائے نہایت معقول تھی ۔ تمام امراء اس پر متفق ہو گئے اور پہلے روز کے ليانهون فيسيدنا خالد كواميرمقرركرديا ملم مجامدين سيجهة تصكروميون كي يورش آج بھی عام دنوں کی طرح ہی ہوگی اوراڑ ائی بہر حال طول کھنچے گی۔اس لیے باری باری ہرایک کو امیر بننے کا موقعیل جائے گا۔ سیدنا خالد نے لشکر کوجس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لیے بالکل انوکھا تھا۔آپ نے اسلامی لشکر کو اڑتیں دستوں میں منقتم کیا۔ایک دستہ کم وہیش ایک بزارسیا ہوں رمشمل تفارآ پ نے فر مایا: "تمہارے وشمن کی تعداد بہت زیادہ ہاوروہ اپنی کشرت تعداد پر نازاں ہے۔اس کے مقابلے میں یہی تدبیر مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کو بہت سے دیتے بناویں تا کہ دغمن کو ہماری تعداد اصل سے بہت زیادہ نظر آئے۔'' قلب میں آپ نے اٹھارہ دُستے رکھے اور ابوعبیدۃ کوان کاسر دار بنایا۔ان دستوں میں عکرمہ بن ابوجہل اور قعقاع بن عمروبھی شامل تھے۔میمنہ پرآپ نے دی دیے متعین کیے اور ان کا سردار عمرو بن العاص کو بنایا \_ان دستوں میں شرحبیل بن حسنہ بھی تھے میسر ہ پر دس دیے متعین کیے اور ان کا سردار پزیدین ابوسفیان کومقر رکیا۔ ہرد سے کا علیحدہ سردار بھی تھا جومیمنہ،میسرہ اور قلب کے سرداروں سے احکام حاصل کرتا تھا۔ان دستوں کے سردار وہ لوگ تھے جو اپنی بہادری ، جوانمر دی اور شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھے۔ مثلاً قعقاع بن عمر و ، عکر مدین ابوجہل ،عیاض بن غنم ، ہاشم بن عتبہ اور عبد الرحمٰن بن خالدہ بن ولید (سیدنا خالد کے بیٹے کی عمر اس وقت اٹھارہ (-08501

سیدنا خالد نے اس ترتیب کے علاوہ الشکر کا ہراول دستہ بھی بنایا تھا۔ جس کا سردار قیاث بن امیم کومقرر کیا۔ قاضی کی خدمت سید نا ابودرواء کے ہردہوئی لشکر کے قاری سید نامقداد سے جوالشکر کومورہ انفال (جس بیس جہاد کا ذکر ہے ) پڑھ کرستایا کرتے تھے۔ سامان کے افر سیدنا عبداللہ بن مسعود



جونی طب فتح ہواتو ابو بھید ہ نے مالک بن اشتر کی قیادت میں ایک دستہ مراز "مقام پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کردیا تا کہ ب یعین ہوجائے کہ اب طب کے ثال میں کوئی بری روی فوت باتی فیمیں رہ گئی جو ہاں سے ایے وقت میں سلمانوں کے پہلو اور عقب پر تملہ کرنے کے قابل ہوجب وہ اپنی آگلی تھم میں معروف ہوں۔ چنانچہ جب مالک نے بوقنہ کی مدد کے ساتھ "اموراز" پر قبضہ کرلیا اوروائیں آئے تو ابو بھیدہ نے انتظامیہ کو فتح کرنے کے لئے مغرب کی المرف کو بھی کردیا۔

تھے۔واعظابوسفیان تھے۔وہ کشکر میں گشت کرتے رہتے تھےاور ہردیتے کے سامنے گھر کر کہتے تھے: ''اللّٰہ اللّٰہ تم حامیان عرب بواور دین اسلام کے مددگار یتمبارے مدمقا بل حامیان روم اور شرک کے مددگار میں ۔اے اللہ! آئ کی جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے۔اے اللہ!اہے بندوں براین مددنازل فریا۔''

ان انظامات سے بیہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ سیدنا خالد "بن ولید نے لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں ایز ادی اور جوش وخروش اور دشمن پر فتح پانے کاعزم سمیم پیدا کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ دوسری طرف آپ نے دشمن کے دل میں جواپی طاقت اور کثر ت پر نازاں تھا ،مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا اور اس کے تمام عزائم پر اوس پڑگئی۔ بیز تیب اور نظام اس نظام سے چنداں مختلف نہیں جوآج کل جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔

ان تمام انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا خالد ؓ نے قلب کو،جس میں قعقاع بن عمرو اور عکر مدبن ابوجہل شامل تھے ،آ گے بڑھنے اور دشمن پر تملہ کرنے کا حکم دیا۔ بیدوونوں رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے آ گے بڑھے اور جنگ شروع کردی۔

جنگ کی آگ پورے زور شور ہے بھڑک اٹھی تھی ۔ ہر طرف گھوڑوں کی ہنہناہ ب ، نیز وں اور تلواروں کی جنہناہ کا وازیں سنائی دے رہی تھیں ۔ یکا یک رومی فوج کے قلب کا سردار جرجہ اپنے لشکر ہے نکا اور سلما نوں اور رومیوں کی صفوں کے درمیان آگر پکارا کہ خالاً میرے پاس آئیں ۔ سیدنا خالاً ، ابوعبیدہ کواپئی جگہ متعین کر کے اس کے پاس بھنے گئے ۔ دونوں سردار ایک دوسرے کے اشخ قریب ہو گئے کہ ان کے گھوڑوں کے گردنیں آپس میں مل گئیں ۔ جرجہ نے کہا: ''اے خالاً! بیس تم ہے چند با تیں دریافت کرنا چاہتا ہوں ۔ ان کے جوابات سیح دینا ۔ جبوٹ نہ بولنا کیونکہ شریف آ دی بھی جبوٹ نہیں بولنا۔ نہ ہی جمعے دھو کہ دینا کیونکہ کریم النفس انسان بھی کی کو دھو کا نہیں دیتا ۔ اس کے بعد خالد اور جرجہ کے درمیان مندرجہ ذیل مکا کہ ہوا:

جرجہ: پہلی بات تو میں تم ہے یہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالی نے تمہارے نبی پر آسان

ے کوئی تلوارا تاری تھی جوانہوں نے تہیں دے دی اورای کی برکت ہے کہ جس قوم رِتم تكواراستعال كرتے ہووہ شكست كھاجاتی ہے؟"

غالد :

" پھر تہہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟" 27.

"الله نع بم مين الي غير الميارانبون في بمين الله ك طرف بلايا-غالث : شروع میں تو ہم سب نے انکا انکار کیالیکن پھر ہم میں ہے بعض نے انہیں قبول کرنیا اوران کی اطاعت اختیار کر لی لیکن بعض بدستورا نکاراور تکذیب کرتے رہے۔ میں بھی ان لوگول میں تھا جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ سے دور دور رہے اور آپ سے الرے۔ پھر اللہ نے ہمارے داول پر فیضہ کر کے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے نبی کی اطاعت اختیار کرلی \_رسول الله مضایق نے مجھے فرمایا کتم الله کی تلوار ہو جے اس نے مشركين يرملط كيا ہے۔ ساتھ بى آپ نے ميرى فتح مندى كى دعا بھى فر مائى \_اس وجہ سے میرالقب ،سیف اللہ پڑ گیااوراس وجہ سے میں مشرکوں کے لیے سب سے یخت مسلمان ہوں۔"

''تم ٹھیک کہتے ہو۔اچھااب بیربتاؤ کہتم مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو؟'' : 2% ''میں تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہتم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود غالد : نہیں اور محد مصطفیٰ عظیمی آس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اقر ارکر و کہ رسول الڈصلی

الله عليه وسلم جو پچھلائے ہيں وہ اللہ کی طرف ہے۔''

''اگرکوئی څخصان باتوں کوقبول نہ کرے، تب کیاصورت ہوگی؟'' " تبوه جزیدادا کرے۔ ہم اس کی جان و مال کے محافظ ہوں گے۔" غالد :

"اگروه جزيد جي ادانه كرناچا ٢٠" : 2%

27.

" تب ہم اے لڑائی کی دعوت دیں گے ادراس سے جنگ کریں گے۔" غالد :

''اس محض کا کیار تبہ ہوگا جوآج تمہارے دین میں داخل ہو جائے اور تمہاری دعوت : 2%



غالد : "الله في جوفرائض بم يرعا كد كي بين ان كے لحاظ عادنى ، اعلى ، اول اور آخرسب

برابراورهم رتبه بال-"

جرجہ: "جو شخص آج تمہارے دین میں داخل ہوجائے کیا اے وہی اجراور ثواب ملے گا جو تمہیں ماتا ہے؟"

فالد": "بِشك! احدى اجراورثواب مل كاجوبميس ملي كالبيم عيمي زياده"

جرجہ: "وہ کس طرح تواب میں تمہارا ہم رہبہ ہوگا جب کہتم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہو؟"

خالہ " "جب ہم دین اسلام میں داخل ہوئے اس وقت رسول اللہ بقید حیات تھے۔ آپ کپر
وی نازل ہوتی تھی ، آپ ہمیں زمین و آسان کی خبریں سناتے تھے جس شخص کو وہ
ایمان افروز نظارے دیکھنے کا موقع ملا جوہم نے دیکھنے اوران آیات الٰہی کے سننے کا
موقع ملا جوہم نے سنیں ، اس کے لیے تو لازم تھا کہ وہ اسلام لا تا اور رسول اللہ طفی ایک کے
کی بیعت کرتا لیکن تم لوگ کہ جنہوں نے نہ وہ چیزیں دیکھیں جنہیں ویکھنے کا ہمیں
موقع ملا اور نہ وہ عجیب وغریب با تیں سنیں جنہیں سننے کا ہمیں موقع ملا ۔ اگر صدق دل
اور خلوص نیت سے (بغیر مشاہدہ کیے اور پر کھے) دین اسلام میں داخل ہو گے تو ہم
سے افضل ہو گے۔"

جرجہ: ''جھے حقمیہ کہو کہ تم نے جھے بیرسب بائٹس بچ کہی ہیں۔'' جھے دھو کا تو نہیں دیااور میرادل خوش کرنا تونہیں جا ہا؟''

خالد": ''میں اللہ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تم ہے جو پچھ کہا ہے بچ کہا ہے۔ جھے تمہارایا کسی اور کا ذرا سابھی خوف نہیں ۔اللہ گواہ ہے کہ جو پچھ تم نے جھ سے پوچھا میں نے ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔''

جرجه: "تم فيك كبتي مو"

یہ کہہ کر اس نے اپنی ڈھال الث دی اور سیدنا خالد ڈٹاٹٹوئز کے ساتھ ہولیا اور ان سے درخواست کی کہ'' مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے ۔''سیدنا خالدا ہے اپنے خیمے میں لے گئے اور پانی





سیدنا ابر عبید و کی امارت میں سیدنا خالد کی جدایات و قیادت کی محرائی میں ازی کئی مشہور جنگ برموک میں مسلمانوں اور رومیوں کی میدان کارزار میں صف بندی کا ایک مقراور جنگ کے مقام کی جغرافیائی پوزیش ۔



جب بیروی سردارسیدنا خالد کے ساتھ چلاتو روی سمجھے کدان کے سردار نے مسلمانوں پر حملہ کور یا ہے۔ بیخیال کر کے انہوں نے بھی مسلمانوں کوان کی جگہوں سے پیچھے ہٹادیا۔ کین مددگار دیتے جن پر عکر مداور حارث بن ہشام متعین تھے، اپنی جگہ جے کھڑے رہے۔ اسی اثنا میں سیدنا خالد جج جہ کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوکر میدان جنگ میں آئے ۔اس وقت روی مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو لاکارا جس پر ان کے قدم جم گئے ۔انہوں نے رومیوں پر حملہ کر کے انہیں چیھے دھیل دیا ۔کوئی شخص بھی سیدنا خالد کے مقابلے میں میدان میں قائم ندرہ سکا۔خالد اور جرجہ حملہ کرتے تھے توصفیں کی صفیں بلیت دیتے ہے۔ سیدنا خالد اور جرجہ حملہ کرتے تھے توصفیں کی صفیں بلیت دیتے ہے۔ سیدنا خالد اور جرجہ حملہ کرتے تھے توصفیں کی صفیں بلیت دیتے ہے۔ آپر کار مخرب تک برابر رومیوں سے لاتے رہے ۔آٹر کا کا جرجہ شہید ہوگئے ۔انہوں نے سوائے ان دور کھتوں کے جو اسلام لانے کے وقت اداکی تھیں اور کوئی نماز ادانہیں کی ۔ جنگ کی شدت کے باعث مسلمان با قاعدہ نمازیں ادانہ کر سکے اور انہوں نے طہراور عصر کی نمازیں میدان جنگ ہی میں اشاروں کے ساتھ اداکی سے۔

مسلمانوں کے حملے کی شدت کے باعث رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔سیدنا خالد ان کے قلب میں گئس گئے ۔میدان جنگ لڑنے کے لیے تو بے حدوسیع تھا ،گر بھا گئے کے لیے بہت ننگ تھا۔ جب سیدنا خالد لڑتے ہوئے آ گے بڑھآئے تو رومیوں کے گھوڑوں کو بھا گئے کے لیے راستال گیا۔اوروہ بے تحاشا صحراہ کی جانب بھا گئے لگے۔مسلمانوں نے بھی ان سے تعرض نہ کیا بلکہ بھا گئے کے لیے راستہ دے دیا۔رومی سوار بھاگ کر جہاں جس کے سینگ سائے چل دیے۔

سوارتو بھاگ گئے مگر پیدل فوج کو بھا گئے کے لیے راستہ نہ ملا ۔اب سید نا خالد ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔روی اپنی خندق میں گھس گئے ۔سید نا خالد اوپاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقو صہ کی گھاٹی کارخ کیا۔اکثر رومیوں نے میدان جنگ میں ٹابت قدم رہنے کے لیے اپنے یا وَں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں وہ دھڑ ادھڑ اس گھاٹی میں

الله کوت الحالی کرتا تھا تو اپنے ساتھ دی کو لے کرگرتا تھا۔اندھرا گہراہو چکا تھا۔وہ کو کے گئر کا تھا۔اندھرا گہراہو چکا تھا۔وہ کوگھٹر کود کھے نہ سے جوروی بھاگ بھاگ کر ادھرا تے انہیں خبر نہ ہوتی کہ آگے والوں پر کیا گزری۔وہ بھی ای کھٹر میں گرتے جاتے ۔طبری کے بیان کے مطابق ایک لا کھبیں ہزار دوی واقو صہ کی گھاٹی کی نذر ہوئے ۔ان میں سے ای ہزار نے اپنے آپ کو پیڑیوں سے جکڑر کھا تھا۔ یہ تعدادان سواروں اور پیادوں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں کام آئے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکثر حصہ میں جاری رہی ۔ جو طلوع ہونے سے پہلے ہی سیدنا خالد روی گئر کے سیدنا اور کی شکر کے سیدنا اور کی حقام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جنگ سیدنا عمر کے عہد کی پہلی جنگ ہے۔اور سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے ہیں روز بعد وقوع میں آئی۔

گوجنگ برموک سیدنا عمر کے عہد میں وقوع پذیر ہوئی لیکن ہم نے اسے سیدنا صدیق کے زمانے میں اس لیے شار کیا کہ اس کی تیاری آپ ہی کے عہد میں کی گئی تھی۔

رومیوں کے بڑے بڑے سرداران فوج اس عبرت ناک شکست کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذلت ہے بچانے کے لیے اپنی ٹو پیوں سے اپنے منہ چھیائے اور میدان کی ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر ہم مسرت کا دن دیکھنے اور عیسائیت کی جمایت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بد پختی کے دن کو بھی اپنی آئکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنا نچہ وہ لوگ ای حالت میں قبل کردیئے گئے۔

پر بند بنا دی آج بھی بعض عربی قبائل میں پائی جاتی ہے کہ جب لشکر فکست کھا جاتا ہے تو اس کے سردارا پنے آپ کوفکست کی عار سے بچانے کے لیے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظرر ہتے ہیں کہ کب دشمن کے سیاہی آ کراپئی تکواروں سے ان کا کا متمام کردیں۔

اس جنگ میں ملمانوں نے جس بہادری ، جوش اور صبر و استقامت سے وشمنوں کا مقابلہ کیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ عکر مہ بن ابوجہل نے جب دیکھا کہ رومیوں کا دبا ؤبڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو انہوں نے جوش میں آ کر کہا:''میں رسول اللہ کے ساتھ ہر میدان میں لڑتا رہا ہوں ، کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈرکر بھاگ جاؤگا؟''اللہ کی تتم !ایسا بھی نہیں ہوگا۔'' یہ کہہ کروہ پکارے'' آؤا موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟'' یہ من کر حارث بن ہشام ، ضرار بن



الاز درادر چارسود دسرے بہادر اور معز زمسلمانوں اور شہسواروں نے عکرمہ کے ہاتھ پر موت
کی بیعت کی ۔ان لوگوں نے سیدنا خالد کے خیمہ کے سامنے بے جگری ہے لڑنا شروع کر دیا۔
ان میں ہے اکثر نے جام شہادت نوش کیا اور زخی ہونے سے تو کوئی بھی نہیں بچا۔ عکر مہاور ان
کے بیٹے عمر و بن عکرمہ شدید زخی ہونے کی حالت میں سیدنا خالد کے پاس لائے گئے۔ سیدنا
خالد نے عکرمہ کا سراپی ران پر اور عمر و کا اپنی چنڈ لی پر رکھ لیا۔ آپ دونوں باپ بیٹوں کے منہ
سے خون کو نچھتے جاتے اور ان کے حلق میں یانی کے قطرے ٹیکاتے جاتے تھے۔

اس جنگ میں صرف شہواروں اور بہادروں نے ہی کار ہائے نمایاں انجام نہیں دیے بلکہ مسلمان عورتیں بھی فوج کی مدد کرنے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہیں۔وہ میدان جنگ میں پانی پلاتی ، زخیوں کی مرہم پٹی کرتیں اور اپنے مردوں کے دلوں میں جو شیلے الفاظ کے ساتھ غیرت وحمیت کے جذبات بجڑکاتی پھر رہی تھیں لِبعض عورتوں نے تو با قاعدہ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔

جنگ برموک میں مسلمان شہداء کی تعدادتین ہزارتھی جن میں ہے صرف صحابہ کرام ایک ہزار کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے بدری صحابہ کی تعداد ایک سوتھی۔ دوران جنگ ہی میں مدینہ منورہ سے سیدنا عمر فاروق کا قاصد سیدنا ابو بحرصد این خان کا کا قاصد سیدنا ابو بجرصد این خان کا کا قاصد سیدنا ابو بجیدہ کے تقرر کا وفات کی خبراور سیدنا فالد کی (سپہ سالاری ہے) معزو کی اوران کی جگہ سیدنا ابو بجینے شروع کیے۔ عظم لے کر پہنچا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس سے مدینہ کے حالات بو چھنے شروع کیے۔ اس نے موقع کی نزاکت کود کی کھر کہا کہ مدینہ میں ہر طرح خیریت ہاور تہماری امداد کے لیے مزید فوجیس آرہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے سیدنا فالد کو ایک طرف لے جا کرتمام حالات بتائے اور جو پچھاس نے فوج سے کہا تھا وہ بھی بتایا۔ سیدنا فالد نے اس کے فول کی تعریف کی بتایا۔ سیدنا فالد نے اس کے فول کی تعریف کی اوراس سے خط لے کراپ ترکش میں ڈال لیا۔ انہوں نے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بھر مدین کر مسلمانوں کی ہمتیں اوراس نے خبر کو مشتم رنہ کیا کو نگر آپ کو اند بیشر تھا کہیں یہ خبرس کر مسلمانوں کی ہمتیں ان کے سپر دکرویا اور امارت کا کام انہیں سونپ کران کی ماتھی قبول کر لیا۔



جنگ برموک کے تیسرے دن رومیوں کامسلمانوں پر تعلماؤر مسلمانوں کے جوابی تعلم کا فقشہ ومنظر اور تجاہدین کے جھپنے پلننے اور پھر جھپنے کے اعماد۔ فتح رموک پر کی شعراء نے طبع آ زمانی کی ہے۔ یہاں مثال کیے قعقاع بن عمرو وٹائٹو کے چنداشعار پیش کیے جاتے ہیں۔وہ کہتے ہیں:

''دو یکھاتم نے ہم جنگ برموک کے موقع پر بھی ای طرح کامیاب ہوئے جس طرح ہم عراق میں کامیا بی حاصل کر چکے تھے۔ہم نے رومیوں کو بے دھڑک قبل کیا اور ان کی جمعیت کو واقو صہ میں پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ان کی آلواریں ان کے کسی کام نہ آسکیں۔وہ واقو صہ کی گھاٹی میں گر کرختم ہو گئے ۔ان کا انجام حد درجہ عبرت ناک ہوا۔ شکست اور نامرادی کے جوکڑو ہے گھونٹ انہوں نے بے ،ان کا بینا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں۔''

مشرق کی تاریخ میں یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکے کی حیثیت رکھتی ہے۔اس جنگ کے ذریعے منصرف ایک وسیع خطے سے قیصرورو ما کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا بلکہ بلاد بنوالاصفر (شام) میں اسلامی فتو حات کا درواز ہمی کھل گیا۔

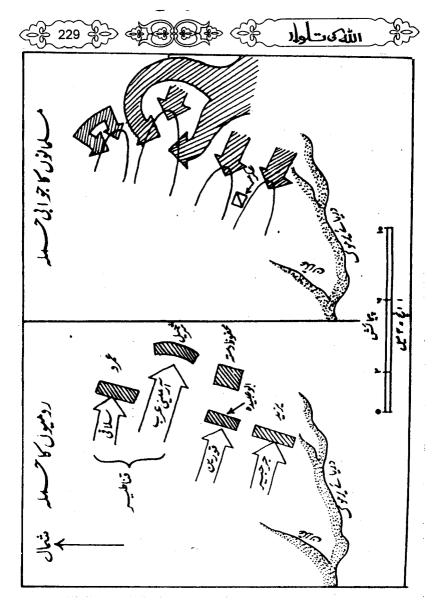

جنگ یرموک کے چونتے دن تن وباطل کا معر کر پھر گرم ہوا، دریائے برموک کے پاس رومیوں کا مسلمانوں پرحملہ آور ہونے کا اعداز اور مسلمانوں کا جوابی تعلیر کے کا فروں کے دانت کھے کرنے کا فتشراور فریقین کی پوزیشوں کی تفصیل۔

الله ي الله ي الله ي اورجس طرح اس كى صف بندى كى وه عربوں كے ليے اورجس طرح اس كى صف بندى كى وه عربوں كے ليے باكل نيا تجربة منا اس كا فائده يه بواكد وشمنوں كومسلمانوں كى تعداداصل سے بهت زياده نظر آنے كى اوروه مسلمانوں سے مرعوب ہوگئے۔

مسلمانوں کے مختلف کشکروں کوایک قیادت کے تحت متحد کرنے کا تجربہ بعدوالے زمانے میں بھی اختیار کیا گیا اور اس سے خاطر خواہ فوا کد حاصل ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں اشحادی قوموں کی فوجیں اپنے اپنے ملک کے کمانڈرا نجیف کے ماتحت تھیں لیکن جب جرمن کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کی تو اتحاد یوں کو بڑے سوچ و بچار، غورو فکر اور باہمی صلاح و مشورہ کے بعدای طریقہ پڑ ممل کرنا پڑا جو تیرہ سوسال پہلے یرموک کے میدان میں سیدنا خالد شمار کر چکے تھے۔ چنا نچا نہوں نے اپنی تمام فوجوں کو متحد کر کے ایک سپریم کمانڈر کے ماتحت کردیا جس کے متبیع میں انہیں بالآخر فتح اور کا مرانی نصیب ہوئی۔

دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی طریقہ آ زمایا گیا ۔موجودہ زمانے میں بھی معاہدہ شالی اوقیا نوس کی تنظیم کے تحت مغربی یورپ کی افواج کوایک کمان کے تحت کر کے اس اصول کواپنایا جار ہاہے۔

باایں ہمہان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے۔ جنگ برموک کے موقع پر یہ تجویز پیش کرنے والی ذات صرف اور صرف اسلیے خالد کی تھی۔ لیکن جنگ عظیم کے موقع پر پورے دو سال کے خور وفکر اور بڑے بڑے جنگی مد ہر بن کی متعد دکا نفر نسوں کے بعد یہ تجویز عمل میں لائی گئی۔ سیدنا خالد نے کی جنگی مدر ہے میں تعلیم نہیں پائی تھی۔ لیکن اتحاد یوں کے کما نڈر اور فوجی افسر دنیا کے بڑے بڑے بڑے فوجی کا لجوں اور عظیم جنگی تربیت گا ہوں کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ سے سیدنا خالد کے ذبین میں یہ تجویز آج ہے تیرہ سوسال پہلے آئی تھی اور تب فنون جنگ ابتدائی حالت میں تھے ، جبکہ اتحاد یوں نے یہ سیق اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت سیکھا جب جنگی علوم وفنون اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا ان واقعات پر خور کرنے ہے یہ خالم نہیں ہوتا کہ سیدنا خالد ایک نادرہ روز گار بستی تھے اور مادر گیتی ان جسیاعظیم الشان قائد آج تک بیدانہ کرسکی۔



جگ برموک میں سیدنا خالد کے چینے دن دشن رومیوں پر تعلم آور ہونے اور ان کو تبدیج کرنے کی دوشکلیں اور ساتھ ساتھ سیدنا عمر و، سید ناشر حیل ،سیدنا ابو بھید واور پزید کا دشن کے بڑے جھے پر تعلم آ ور ہونے اور ان کوکاٹ ڈالنے کی منظم کھی کرتا ہوا تعشد۔

جنگ برموک کے موقع پر ایک مخص نے رومیوں کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگا:

"اوہو،روی کتنے زیادہ ہیں اور سلمان کتنے کم ۔"سیدنا خالد نے فرمایا:"اوہو!روی کتنے کم
ہیں اور سلمان کتنے زیادہ ۔ یا در کھوفوجیں اللہ کی مدد کی بدولت زیادہ ہوتی ہیں اور ناکا می و
بردلی کی وجہ ہے کم ہوتی ہیں ۔فتح و شکست کا دارو مدار، آدمیوں کی کثرت وقلت پرنہیں
ہوتا۔" پھرفرمایا:" کاش میر کے گھوڑے" اشتر" کا پاؤں اچھا ہوتا۔ پھر چاہے دشمن کی تعداد
ہم کتی گنازیادہ کیوں نہوتی جھےان کی مطلق پروا نہوتی۔

ہم اس عظیم الثان مخص پر جس قدر بھی غور کرتے ہیں ،اس کی شخصیت کے نت نے پہلو اجا گرہوتے چلے جاتے ہیں اور جیرانی ہوتی ہے کہ میخف کس قدر بلندمر ہے کا ما لک تھا۔ای واقع کود کیھئے۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ انتہائی نازک، پر ہول، پرخطرموقع پر بھی آپ گواللہ کی نفرت پر پورا پورا بعروسہ تھا۔ ایک سپہ سالا روشمن کے نشکر کی عظیم الثان تعداد، اس کے نظام،اس کی تر تیب اورصف بندی کود مکتا ہے۔ بظاہر کوئی شکل اس کی فوج کی فتح یا بی کی نہیں ہے کیکن وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیار یوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہتا ہے کہ فتح و نصرت کا دارو مدار فوجوں کی کثرت برنہیں بلکہ نصرت اللی پر ہوتا ہے۔ بیاطمینان اور بیوثوق محض ایمان کا نتیجہ تھا اور بیایمان ای فخص کو حاصل ہوتا ہے جے اللہ دے ۔جس وقت روی سردار جرجه نے آ مے بو حکرسیدنا خالد سان کے لقب "سیف اللہ" کی تشریح جا ہی تو آپ نے اے کی دھو کے میں رکھنا یا دھوکا دینائبیں چاہا۔ حالانکہ آپ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتے تھے۔اس کے برخلاف آپ نے بغیر کسی میں رنگ آمیزی کے اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی اور بڑے دل نشین پیرایہ میں اے اسلام لانے کی دعوت دی۔سیدنا خالد کی صدق کوئی اور اسلامی اصولوں کونہایت اعلیٰ پیرائے میں بیان کرنے کا اثر تھا کہ جرجہ نے میدان جنگ میں ہی اسلام قبول کرلیا۔اس واقعے ہے سیدنا خالد کی شخصیت سچائی کے پیکر اور اسلام کے ملغ کی حثیت میں سامنے آتی ہے۔

ای پربس نہیں۔ قربانی اور جہاد کا جونمونہ اس موقع پرسیدنا خالد نے پیش کیا اس کی نظیر آج تک دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ایسے وقت میں کہ جب انسان کواپنے عظیم





جگ یرموک کے چیے دن: سیدنا خالد جورومیوں کومیدان ہے بھا بچے تنے، نے آرمیدوں پر بھی چیچے ہے مملہ کردیا۔ تیوں طرف ہے اپنے اوپر حیط دیکے کہ ان کا شیرازہ بھر گیا اورہ دانیا کا ان چیوز کر جنوب مغرب کی طرف بھاگی کھڑے ہوئے۔ جگ یرموک کے چیئے دن کا فروں پر بلغاروں کا ایک اور تنشہ۔ تیمری حکل شرکا فرنو جوں کے سروارہ جرنیل ما ہان پر برق دفاری سے تعلم آور ہوتے اور اس کی تکابوئی کرتے و کھائے گئے جی جیکہ سیدنا عمرہ بھر شرحیل ، ابوعیدہ اور بزید فیکھیے ان کے ساتھ لی کردومیوں کے لئکر سلاسل کوکاٹ ڈالے کے لئے تبرد آنیا ہیں۔ جبکہ چیکی شکل جسریدنا خالد بھی رومیوں کے لئکر پر بل پڑتے ہیں اور ان کوا سے مقام کی طرف فرار کرنے شری کا میاب ہوجاتے ہیں جہاں ان کے لئے قدرتی طور پرموت کا سامان تج چکا تھا۔

الثان کارناموں کے بدلے اپنے لیے انعام واکرام اور بہترین صلے کی قد تح ہوتی ہے۔ سیدنا عالد کے پاس عم پنچتا ہے کہ انہیں امارت ہے معزول کیا جاتا ہے۔ اس وقت لڑائی کی آگ پورے زور شورے بھڑک رہی تھی کین آپ کے دل میں ذرا بھی ملال پیدا نہ ہوا۔ جس جوش و خروش سے پہلے دشن کا مقابلہ کررہے تھے اس جوش سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بعد میں مقابلہ

کرتے رہے ۔ندان کی جرائت مندی میں کوئی فرق آیا اور ندہی ان کے اخلاص میں کوئی کی واقع ہوئی ۔وہ'' قائد کی روح کے ساتھ سپاہی اور سپاہی کی صورت میں قائد'' کے فرائض انجام دیتے رہے اور اس علم کے باوجود کے کہوہ معزول ہونچکے ہیں اور اب جنگ کی فتح کا مہرا دوسر مے محف کے سر پر رکھا جائے گا،اس وقت تک برابر دشمن سے لڑتے رہے جب تک اور ہی میں اور ایک کا دارہ میں میں اور ایک کا دارہ کی دیا ہیں میں اور ایک کا دارہ کی دیا ہیں ہیں اور ایک کا دارہ کی دیا ہیں کہ میں اور ایک کا دارہ کی دیا ہی دیا ہی دیا ہیں کہ دارہ کی دیا ہی کی دیا ہی دیا ہی

اے حکست نہ دے لی۔ اگر ایسا واقعہ جارے زیانے میں پیش آئے اور کسی کمانڈ رکی برطر نی اس طرح عمل میں لائی جائے تو یقینا وہ جرنیل ہرمکن طریقے سے اپنی جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش

كرے گا اورا پنے جانشين كونا كام كرنے ميں كوئى وقيقة فروگز اشت ندكرے گا۔ بلكه بہت مكن

ہے کہ اس حکومت کا تختہ ہی الث دے جس نے اس کی قدر نہ پہچانی۔

لیکن جب ہم سیدنا خالد کی زندگی پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معزول ہونے کے بعد اپنی و فات تک ایک ایسے سیاہی کی طرح کام کرتے رہے جوریاست اور امارت کی صفات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔اس عرصہ ہیں آپ نے نہ کمزوری دکھائی اور نہ بھی مفوضہ کام کوسر انجام دینے سے انکار کیا۔ بلکہ پورے اخلاص ، جوش وخروش اور تندہی کے ساتھ بدستور دین کے کام میں مصروف رہے۔آپ کو نہ اس بات پرنازتھا کہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکرصد بی بن اللہ آپ کی خد مات کے انتہائی معترف تنے اور نہ اس بات کارن کو کہ سیدنا وہ محرف آپ کومعزول کر دیا ہے۔آپ کی مناور ایک ہی مقصدتھا اور ایک ہی مدعا اور وہ تھا دین کی خدمت اور امام کی اطاعت۔آپ فر مایا کر آتے تھے: '' تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ابو بکر گووفات دی۔وہ جھے ابو بکر کے مقاطر میں نا پہند تھے مگر پھر جھے سے زیبا ہے جس نے ابو بکر گووفات دی۔وہ جھے ابو بکر کے مقاطر میں نا پہند تھے مگر پھر جھے سے زیبا ہے جس نے عرکو ما کم بنا دیا۔وہ جھے ابو بکر کے مقاطر میں نا پہند تھے مگر پھر جھے سے خران کی گوبت کرائی۔''



جگ بر موک کے چھے دن کا فیصل کن تعلم کر جاندین رومیوں کے چیچے ہیں اور وہ جان بچانے کے لئے آگ قد رتی طور پر بنی ہوئی
بہت بنزی گھاٹی کی طرف بھا گے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ کر دیکھتے ہیں کہ سائے لائے بہت کہری کھائی ہے اور چیچے تلوار ہیں سونتے ہوئے جاندین
پیدل اور گھوڑ نے دوڑ اے آر ہے ہیں۔ وہ کھائی ہے بیچنز کے لئے چیچے آتا چاہتے ہیں کدائے ہیں چیچے ہے بھا گر کرآنے والے مزید وہ کی
ان سے تقراکر ان کو دیکیل کر کھائی ہیں گر اوسیت ہیں اور ان کو آن ہے جی چیچے آنے والے گراتے جارہے ہیں اور بویں ان کی چینی اس وقت
تا بائد ہوتی رہتی ہیں کہ جب تک وہ زیمن کی تھر سے تیس جا گھراتے ہیں منہ کھولے کھڑی چنا تیس ، تعلین کی طرح ان سے جسم میں
جن نہیں جاتھی بیان کا تیے جس بیں اور بوں ان کے جسم میں
جن نہیں جاتھی بیان کا تیے جس بیں در بوں ان کے جسم میں

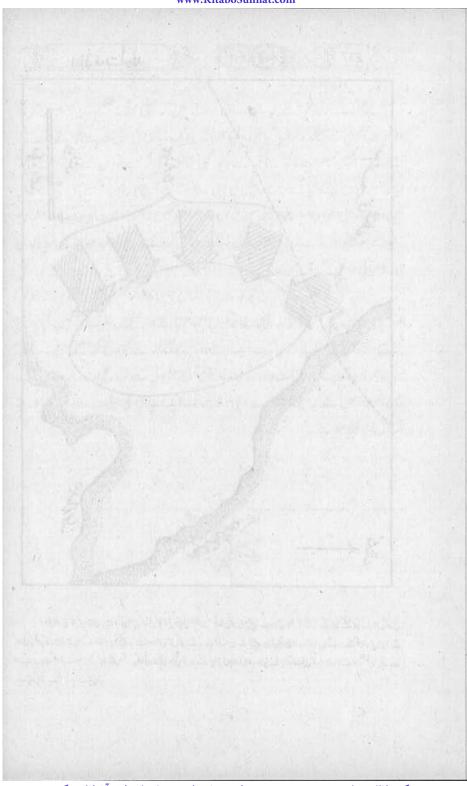

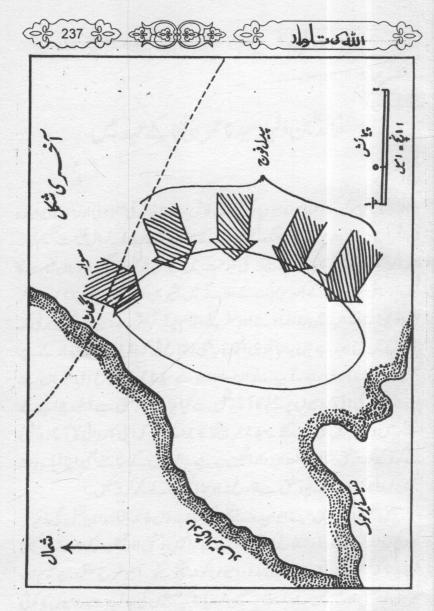

روی فوج کا قبرستان بننے والی اس گھاٹی کا جغرافیائی منظر مسلمان فوج بیچیے ہے روی کافر آگ آگے بھا گتے ہوئے اس گھاٹی بھائی یا قبر کہد سکتے ہیں، کے مقام پر کئینچ رہے اور اس میں گرتے رہے جبکہ ان کے پیچیے پیدل فوج اور سواروں کے دستے کوار میں اہراتے ہوئے سر بٹ کھوڑے دوڑ ارہے تھے، اگر میکھاٹی نہنی ہوتی تو سامنے پہاڑی وادی اور دریائے مرسوک ان کاراستہ روکے اور مقل بننے کے لئے تیار کھڑے نظر آرہے ہیں۔

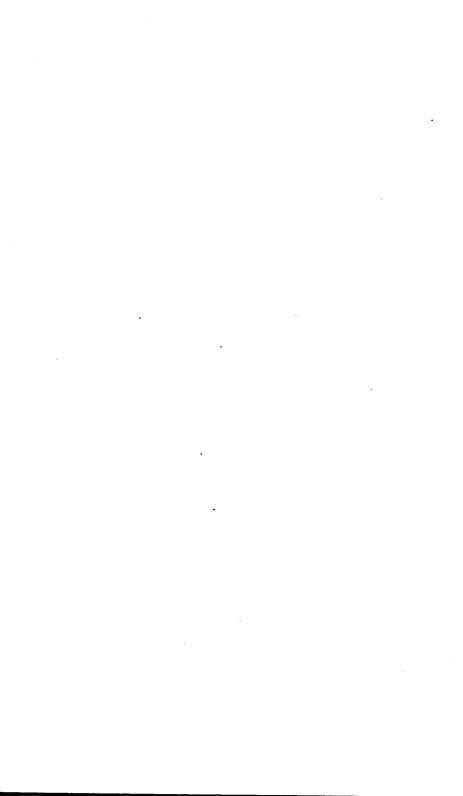



### خالة بن وليدسيدناعمر فالثنها كي عهد ميس

فتحرشق

جنگ بیموک کا اختیام رومیوں کی شکست فاش ،سیدنا خالد کی معزو کی اور سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح کی امارت پر ہوا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سیدنا ابوعبیدہ نے مال غنیمت تقلیم کیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب زائٹون کی خدمت میں فتح کی خوشخبری بھیجی اور مال غنیمت کا مفرور بن کے بعد بیموک کے علاقے میں بشیر بن کعب جمیری کو اپنا نائب بنا کر مفرور بن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور صفر کے مقام پر آ کر از ہے۔ یہاں انہیں خبر لمی کہ مفرور بن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور صفر کے مقام پر آ کر از ہے۔ یہاں انہیں خبر لمی کہ روئی کی مفرور بن کے تعاقب میں رحاتھ ہی انہیں بی بھی اطلاع ملی کہ اہل دشق کی امداد کے لیے حمص سے کمک آ رہی ہے۔ آ ب نے ان حالات سے سیدنا عمر کو اطلاع دی اور ان سے ہماریت طلب کی ؛ آیا رومیوں پر جملے کا آغاز فنل سے کیا جائے یا دشق سے؟ خود جو اب کے ہواب آیا کہ اپنی کا روائی کا آغاز دشق سے کرو کیونکہ دشق شام کا قلعہ اور دار الحکومت ہے۔ البنہ فنل کے سامتے بھی اپنا ایک دستہ متعین کر دوتا کہ جب تک تم دشق سے فارغ نہ ہوجا وفنل والے پچھ کر نہ کیس۔

اس علم کی تقیل میں سیدنا ابوعبیدہ نے فن کی جانب دس قائد، عمارہ ابن مخش کی زیر سر
کردگی روانہ کردیئے ۔ ذوالکلاع کوایک دستہ دے کرانہیں دشق اور جمع کے راہتے پر متعین
کر دیا تا کہ جمع کی جانب ہے کوئی مدد رومیوں کو نہ پہنچ سکے ۔ اس طرح علقمہ بن عکیم اور
مسروق کو دمشق اور فلسطین کے راہتے پر متعین کردیا تا کہ فلسطین کی جانب ہے رومیوں کا کوئی
دستہ چیچے کی طرف ہے مسلمانوں پر جملہ نہ کر سکے ۔ اس طرح چاروں طرف ہے رومیوں کی
کمک کے راہتے مسدود کر دیئے گئے ۔ ان انظامات سے فارغ ہونے کے بعد ابوعبیدہ
صفر ہے روانہ ہوئے اور دمشق پہنچ کر چاروں طرف ہے اس کا محاصرہ کرلیا ۔ سیدنا عمرو بن

العاص کو باب فرادلیں کے سامنے متعین کیا۔ شرحبیل بن حسنہ کو باب تو ماکے سامنے ، قیس بن ہیرہ کو باب فرج کے سامنے اور سیدنا خالد کو باب شرقی کے سامنے تشہرنے کا تھم دیا۔خودسیدنا ابوعبیدہ باب جابیہ کے سامنے اتر ے رضی الله عنبم جمیعاً ستر دن تک محاصرہ جاری رہا۔ مسلمان اس دوران تیروں اور منجنیقوں ہے شہر پر حملے کرتے رہے ۔ادھر اہل شہر ہرقل کی جانب ے کمک کے انظار میں رہے جبکہ جاروں طرف ہے رائے بند تھے۔ جب اہل شہر کو کمک پہنچنے کی کوئی امید نہ رہی تو وہ بے حد گھبرا گئے ۔ لے دے کے بیامید ہاتی رہ گئی کہ سر دی کا موسم شروع ہونے والا ہے ، مسلمان یہاں کی شدید سردی برداشت نہیں کر علیں گے اور والیں ہو جائیں گے لیکن ان کی بیامید بھی موہوم ثابت ہوئی اورمسلمان برابر شمر کا محاصرہ کیے بڑے رہے ۔سیدنا خالد کی بیعادت تھی کہ نہ خود سوتے تھے اور نہ دوسروں کوسونے دیتے تھے۔وشن کی معمولی ہے معمولی بات کا بھی انہیں پہد رہتا تھا ۔ان کی آ تکھیں بہت تیز تھیں \_انہیں معلوم برا کہ عیسائیوں کے بطریق (لاٹ یادری) کے ہال اوکا پیدا ہوا ہے اور اس نے خوشی میں تمام شہروالوں کی دعوت کی ہے۔تمام لوگ کھانے پینے میں مشغول ہیں اور اینے مفوضہ کا موں اور فرائض ہے بالکل غافل ہیں ۔شہر کی محافظ فوج بھی شراب کے نشہ میں وهت ہے۔آپ نے پہلے ہی سے سیرهی نما کمندیں تیار کر ارکھی تھیں ،جب رات چھا گئی تو آپ نے فصیل بھاند نے کی تیاریاں کیں۔اوران لوگوں کو لے کر جوعراق ہے آپ کے ساتھ آئے تھے۔آگے بڑھے،ان لوگوں میں قعقاع بن عمرو اور ندعور بن عدی جیسے اشخاص پش پش تھے۔آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ جبتم فصیل سے ہماری تکبیروں کی آ وازیں سنوتو فورافصیل پر چڑھآ ؤاور دروازے پر حملہ کردو۔جب آپاورآپ کے ساتھی دروازے پر پہنچ جس کے سامنے آپ ڈیرے ڈالے ہوئے پڑے تھ تو آپ نے اپنی کمندیں فصیل کے کنگروں پر پھینکیں۔ان کی کمروں کے ساتھ وہ مشکیس بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعی انہوں نے خندق کو تیر کریا رکیا تھا۔ جب کمندیں اچھی طرح کنگروں میں اٹک گئیں تو قعقاع بن عمرواور ندعور بن عدی ان کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے اورتمام کمندوں کو جوان کے ساتھ تھیں دوسر بے کنگروں میں اٹھا کرفصیل سے نیچے لئکا دیا۔

جب شوروغل مچاتو تمام شہر والے جوشراب میں مدہوش تھے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے لیکن انگی سمجھ میں نہ آتا تا تھا کہ بیر کیا ہو گیا ۔مسلمان تکواریں چلاتے اور دشمنوں کوقل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب اہل شہر کو پوری طرح ہوش آیا اور انہوں نے حقیقت کو سمجھا تو وہ شہر کے دوسرے درواز وں کی طرف بھاگے جن کے سامنے دوسرے مسلمان سر دار ڈیرے بیال دیئر بیشتہ

مسلمانوں نے اہل دمشق کونصف نصف تقتیم پر مصالح کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے بیہ
دعوت نامنظور کر دی تھی اور بدستور مقابلے پر اڑے رہے تھے۔ جب سیدنا خالد کی تلوار نے ان کا
صفایا کرنا شروع کیا تو انہوں نے دوسری طرف کے مسلمانوں سے کے کی درخواست کی جے انہوں
نے منظور کرلیا۔ رومیوں نے جھٹ پٹ شہر کے درواز دیے کھول دیئے اور کہا کہ جمیں خالد سے تجملہ
سے بچاؤ۔ چنا نچے شہر کے تین اطراف سے مسلمان سلم کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ مشرقی جانب
سے سیدنا خالد ڈمنوں کوئل کرتے ہوئے آرہے تھے۔ شہر کے وسط میں ان کی ملا قات دوسر سے
مسلمان سر داروں سے ہوئی تھوڑی بہت بحث و تحیص کے بعد سید طے پایا کہ سیدنا خالد کی طرف کا
حصہ بھی صلح کے تھم میں شامل ہوگا۔



مصالح کی شرا لط پیر تھیں کہ مفتوعین جاندی سونے اور جائداد کا پانچواں حصہ ادا کریں اور فی کس ایک دینار اور فی جریب زمین ایک جریب گیہوں سالانہ ادا کریں لیکن شاہی خاندان ا وراس کے محقین کی تمام زمینیں اور مملوکہ سامان مال غنیمت قرار دیا گیا۔

معركةل

جب مسلمان دمشق کی فتح ہے فارغ ہو گئے تو انہوں نے سید ناعمر کی رائے پڑعمل کرتے ہوئے فارغ ہو گئے تو انہوں نے سید ناعمر کی رائے پڑعمل کرتے ہوئے فال کا قصد کیا کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال مص اور دوسرے رومیوں کی ایک بھاری فوج ، جومؤرخین کے اندازے کے مطابق اس ہزارے کم نہ تھی مسلمانوں کے عقب میں موجودتھی خصوصاً فحل کی فوجیس رومیوں کے لیے ڈھال کا کا م دے رہی تھیں اور انہی ہے رومیوں کی تو قعات وابستہ تھیں۔

سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح نے یزید بن ابوسفیان می الفینم کو دمشق میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ ااور اسلامی لشکر فنل کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار شرحبیل بن حسنہ سے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق فرائٹھا کی جانب سے انہیں اس علاقے کی حکومت تفویض کی گئتی ۔ انہوں نے سیدنا ابلاک تعظیم و تکریم کے خیال ہے آپ کومقدمہ پرمقرر کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ کومینہ پرسیدنا عمرو بن العاص کومیسرہ پر بسوار روں پرضرار بن الازور کواور پیدل فوج پر عیاض بن غنم می التا میں محتدن کیا۔

رومیوں نے جب سنا کہ مسلمانوں کی فوجیس فنل پر جملہ کرنے کے اراد ہے ہے بردھی چلی آرہی ہیں تو انہوں نے ندیوں کے بندتو ڑ دیئے جس سے اردگر دکی تمام زمین زیر آب ہوکر دلدل بن گئی ۔مسلمان جب وہاں پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ۔وہ اس صورت حال سے بڑے کبیدہ خاطر ہوئے کین بالآخریہی دلدلیں ان کے لیے مفیداور کا رآئد ثابت ہوئیں ۔

مسلمان ایک لمبے عرصے تک وہاں ڈیرے ڈال کر پڑے رہے،رومیوں نے مسلمانوں کو غافل خیال کر کے ایک دن بڑے زور شورے ان پر حملہ کر دیا لیکن مسلمان بے خبر نہ تھے



ومشن کی فتح اور محاصرہ تے بل سیدنا خالد بن ولیڈ نے وشق کوآنے والے ان تمام راستوں پر بجابدین کی پوشیں قائم کردیں کہ جہال سے اہل ومشق کو مدول سکتی تھی۔ اور مزید بید کہ ایسے مجروح تا تا کم کر کے دومیوں بین بھتے دیے جوروی نوج کی پل پل کی خبر دیے تھے۔ نفش میں وکھائے گئے ان راستوں پر جن سے دوی، مدد کے لئے آ سکتے تھے مورچ قائم کرنے کے بعد سیدنا خالد نے ومشق کا محاصر و کرایا۔ الله ي ي الله ي اله ي الله ي اله ي الله ي ا

(جنگ مرج الروم

خالدين وليد فأفتا كوهمراه ليرحمص روانه بوئ

جب ہرقل کو دمثق اور اردن میں اپنے لشکروں کی شکست کی خبر ملی اور اسے بیہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ارادہ اب ممص کو فتح کرنے کا ہے تو اس نے مشہور پا دری تو ذرکی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں اس لشکر کونا کا فی سمجھ کر اس نے شنس کی زیر قیادت اتنا ہی بڑا ایک اور لشکر بھی تو ذرکے پیچھے روانہ کر دیا۔

ومشق کے مغرب میں مرج الروم کے مقام پر صلمانوں کی ان دونوں گئکروں ہے ڈھ جھیڑ ہو کی سیدنا ابوعبیدہ شنس رومی کے مقابل ہوئے اور سیدنا خالد تو ذرکے مقابلے میں نکلے ہے اٹھ کر مسلمانوں نے دیکھا کہ تو ذرائی فوج لے کرغائب ہے۔ البتہ شنس اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔

سیدنا خالد کواپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ تو ذراپنی فوج لے کر دمشق کی جانب جارہا ہے۔ آپ نے فورا بھانپ لیا کہ تو ذرکا مقصد دمشق بھنے کراچا نک اس فوج پر جملہ کرنا ہے جوشہر کی تفاطت کے لیے سیدنا ابوعبیدہ نے بزید بن ابوسفیان کی سرکردگی وہاں متعین کی تھی ۔خالد بن ولید، سیدنا ابوعبیدہ فڑا تھا ہے مشورہ کر کے نہایت تیزی ہے اس کے چیچے روانہ ہوئے۔ اے معلوم بھی نہ تھا کہ سیدنا خالد اس کے چیچے بیں اور دمشق بھنے کرا ہے مسلمانوں کی ایک فوج سے نہیں بلکہ دونو جوں ہے مقابلہ کرنا پڑے گا۔

اجھى توذراورىيزىدىن ابوسفيان كى فوجوں كامقابلەشروغ بى ہواتھا كەسىدىنا خالدىجىي اپنى



سیدنا خالد کے حملوں کی تاب ندلا کر روی دشتن ش محصور ہو گئے سیدنا خالد نے بزیدہ ابوعیدہ ، شرحیل کے ساتھ شہر کے باہرخاص مقامات اور شہر کے دروازوں کے سامنے محاصر مرکز ایا آخر دشن کو تکست تعلیم کر کے معرسیدنا خالد کے حوالے کرنا پڑا۔

فوخ کے ہمراہ دمشق بیٹنج گئے اور تو ذرکی فوج پر پیچھے ہے جملہ کر دیا۔ آگے ہے بزید کی فوج کے نیز سے رومیوں کے سینے نیز سے رومیوں کے سینے چھلنی کر رہے تھے اور پیچھے ہے سیدنا خالد کی فوج کی تلواریں ان کا کا م تمام کر رہی تھیں فرار کے لیے انہیں کوئی راہ نہ ملتی تھی ۔ بہت ہی کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ سکے فوج کا سپے سالار تو ذر سیدنا خالد کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولیداور یزید بن ابوسفیان می نفینیم کی فوجوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوااور سیدنا خالد ابوعبید ہ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ یہ جنگ سام ہے میں واقع ہوئی۔

# فنتح حمص وحاضر

جب ہرقل کواپنی فوجوں کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو وہ مص سے بھاگ گیا اور جاتے ہوئے اور جاتے ہوئے اپنی کا حال معلوم ہوا تو وہ مص سے بھاگ گیا اور جاتے ہوئے اپنی مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے تا کہ وہ سردی کی شدت سے حوصلہ ہار بیٹھیں اور جم کر مقابلہ نہ کر سکیں ۔
سیدنا ابوعبیدہ ڈٹائٹو بعلبک کے رائے جمص روانہ ہوئے ۔مقدمۃ الحیش کے طور پر آپ نے سمط بن اوسد کندی کو اپنے آگے روانہ کر دیا اور سیدنا خالد کو بقاع کے فتح کرنے کے لیے

سمط بن اوسد کندی کو اپنے آگے روانہ کر دیا اور سیدنا خالد کو بقاع کے فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اے فتح کرنے کے بعد آپ بھر سیدنا ابوعبیدہ ہے محص آن ملے مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ بڑی تن کے کیا ہوا تھا۔ جب سردی کا موسم گزر گیا اور دومیوں کی آخری امید بھی جاتی رہی تو انہوں نے مجبوراً صلح کی درخواست کی جومسلمانوں نے منظور کرلی اور شہر پران کا قبضہ ہوگیا۔

خمص کی فتح کے بعد سیدنا ابو عبیدہ نے خالد بن ولید زالتھا کوقسرین کی طرف بھیجا۔



رائے میں حاضر کے مقام پر رومیوں کے ایک لٹکر ہے آپ کی نڈھ بھیٹر ہوگئی جس کا سر دار میناس تھا۔ میناس، قیصر کے بعدر ومیوں کی سب سے اہم شخصیت تھی۔ دونوں فو جوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ میناس اور اس کے لٹکر کا اکثر حصہ میدان جنگ میں کام آیا۔

جنگ کے بعد حاضر کے باشندوں نے سیدنا خالد کو کہلا بھیجا کہ ہم نے قیصر کے زور ڈالنے پر مجبوراً جنگ کی تیاری کی تھی لیکن ہماراول آپ سے لڑنے کو نہیں چاہتا تھا اس لیے آپ براہ کرم ہماری جان بخش کر دیجئے سیدنا خالد نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے۔

### فتح قنسرين ومرعش

حاضر ہے روانہ ہوکر آپ قنسوین روانہ ہوئے ۔قنسرین ،شام کے ایک صوبے کا نام ہے ۔ای صوبے میں قنسوین کاشہر بھی ہے جوجلب ہے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے۔ شہروالے پہلے ہی ہے قلعہ بند ہوکر بیٹھے ہوئے متھے ۔سیدنا خالد ؓ نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور شہر والوں کوکہلا بھیجا کہ:

''اس طرح قلعہ بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔اگرتم آسان پر بھی پڑھ جاؤگ و اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے یاس پہنچادے گایا تمہیں ہمارے پاس اتارلائے گا۔''

اہلِ قنسوین کو بالآخراطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کارنظر نہ آیا۔ انہوں نے سکے کی درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ شہر کی فصیل کو منہدم کر دیا جائے گا۔ شہر والوں نے جان کے خوف سے مجبور آاس شرط کو منظور کرلیا اور سنیدنا خالد نے فصیل کو منہدم کرادیا۔

ہرقل جمس چھوڑ کر''الرھا'' چلا گیا تھا۔ وہاں اے حاضر کے میدان جنگ ہیں روی گئکر کی تباہی اور قنسر بن کی فصیل کے انہدام کی خبریں ملیں جنہیں من کر اسے یقین ہو گیا کہ اب شام ہیں اس کی باوشاہت قائم نہیں رو کتی ۔اس لیے وہ انتہائی حسرت ویاس اور افسوس سے ریجتا ہوا ہمیشہ بمیشہ کے لیے شام ہے رخصت ہوگیا۔



حاضراور قنسوین بین سیدنا خالد زناتیون جوکار ہائے نمایاں سرانجام دیئے تھے آنہیں من کرآپ کے متعلق امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عند کی رائے بالکل تبدیل ہوگئی اور آپ نے فرمایا: خالد نے اپنے کارناموں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کوسپر سمالا ربنالیا ہے۔اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل کر سے وہ جھے سے زیادہ مردم شناس تھے۔''

ا فنسوین کوفتح کرنے کے بعدسیدنا خالد رضی اللہ عنہ مرعش کی جانب روانہ ہوئے۔ اے فتح کرنے کے بعداس کے باشندوں کوجلاوطن کردیا اور شہر کومنہدم کرادیا۔ مرعش کا شہر شام کی ان سرحدوں پرواقع ہے جو بلا دِروم سے لمتی ہیں۔ مرعش کی فتح کے بعد آپ نے حدث کا قلعہ فتح کیا۔

## ( فتوحات كااختنام )

اب جب کہ ہم آپ کے عدیم المثال کا رنا موں اور فتو حات کے ذکر ہے فارغ ہو چکے
ہیں ۔ ایک ایسے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جوان پور پین معتوضین کی طرف ہے
جنہیں اسلام کی ترتی ایک آ کھے تیں بھاتی ، عمو ما چیش کیا جاتا ہے ۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک
بہت ہی قبل وقت میں سید نا خالد کے ایران وروم کی سلطنوں پر چھا جانے اور ایک وسیح قطعہ
ارضی پر قابض ہوجانے کا سب سلمانوں کی موت سے بے خوتی ، اسلائی فوجوں کی شان وار
بہادری ، ان کے سرداروں کا بے نظیر جنگی تج بہ اور اللہ تعالی کی نصرت و المداد تبیس تھا بلکہ
مسلمانوں کی فتح ونصرت محض اس وجہ سے تھی کہ اس وقت یہ غیر اسلامی محکومتیں وافعلی انتشار میں
جنال ہو کر کمز ور ہوچکی تھیں ۔ سلمانوں نے اس وافعلی انتشار سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور ان پ

بادی انظر میں اگر چہ بیاعتراض سی نظر آتا ہے لیکن ان لوگوں سے جنہیں تاریخ کے حقائق کا ذرا بھی علم ہے بیہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس اعتراض میں کہاں تک صدافت ہے۔ یہ



شام کی سرصدوں کے آگے ایک تفوظ خطرقائم کرنے کے لیے سیدنا محرفے سیدنا سعد ( فال ) کواس کی تنجیر کے لیے تھم دیا اور ایازین خم کواس میدان جگ کا ب رمالا رمتر رکیا۔ چنا نچہ معد نے ایاز کواپنے بیاہ کے ساتھ برتریے پر پڑھائی کا تھم دیا۔ چنا نچہ سینا ایاز نے پیشدی ہفتون ش و مبلداو فرات کے درمیان کے علاقے کو تصمیمین اور رہا ( ابسموقا) تک مخرکر لیا۔ یادرے اس تیفیر کی تجیل میں کوئی خون نہ بھا۔

ٹھیک ہے کہ بیت حکومتیں داخلی انتشار میں مبتلاتھیں لیکن ساتھ ہی بیدام بھی ایک تاریخی حقیت ہے کہ دونوں سلطنوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ بھاری بھاری لشکر روانہ کیے صرف ای پر بس نہیں بلکہ ان لشکروں کی امداد کیلیے کمک کا سلسلہ بھی برابر جاری رہتا تھا اور بید لشکر فنون جنگ ہے بھی اچھی طرح ہا خبر اور پوری طرح مسلح اور منظم ہوتے تھے۔

جنگ برموک کے موقع پر رومیوں نے ڈھائی لا کھ کالشکر جرار سلمانوں کے مقابلہ کے لیے جمع کیا تھا۔اس سے قبل اتناعظیم الثان لشکر کب کس سلطنت نے اپنے مدمقائل کے لیے جمع کیا ہوگا ؟ اورانسانوں نے کس موقع پر جنگجوؤں کی اتنی بھاری تعداوا پی آئکھوں سے دیکھی ہوگی ؟ بیروا قعات ایسے ہیں جن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ۔اگر چہوہ لوگ جوسید نا خالد بن ولید ڈوائٹو جیساعد بم المثال شخص اپنی قوم میں پیدا کرنے سے قاصر رہے ہیں اور جن کی نظروں میں سلمانوں کے تابی اور جن کی نظروں میں سلمانوں کے تلے ،ان کی پے در پے فتو جات اور قلیل ترین مدت میں سلمانوں کے ہاتھوں ،ابرانیوں اور رمیوں کی عظیم الثان سلطنوں اور ہاجروت شہنشاہوں کی تباہی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتو جات کو وہ ان سلطنوں اور ہاجروت شہنشاہوں کی تباہی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتو جات کو وہ ان سلطنوں اور ہاجروت شہنشاہوں کی تباہی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتو جات کو وہ ان سلطنوں اور ہاجروت شہنشاہوں کی تباہی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتو جات ہوں وہ ان طاہر دل خوشکن لیکن خلاف واقعہ عذرات کے پر دے میں چھیاد پنا چاہتے ہیں۔

(واقعات کی ترتیب اوران کاز مانهٔ وقوع

وہ واقعات وحوادث جو بلادشام میں مسلمانوں کے درمیان پیش آئے ،مؤرخین میں ان کے وقوع پذریہ ونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں البتہ ان کی ترتیب میں کانی اختلاف ہے۔ ذیل میں ہم ان واقعات کی ترتیب کے متعلق مختلف مؤرخین کے اختلافات پر پچھ روشن ڈالیس گے اور بتا ئیں گے کہ ہمارے نزدیک سمورخ کی بیان کردہ ترتیب کو ترجیح حاصل

بلاؤرى في كلهاع:

''خالد بن ولید دیگر مسلمان قائدین سے بھری میں ملے تھے (یرموک میں نہیں)۔ ان سرداروں نے اہل بھری سے لڑنے کے لیے متفقہ طور پرسیدنا خالد کواپناا میر مقرر کیا۔بھری کی





ااوی صدی کے اوائل کے دشق کا ایک منظر نیز بیٹام کا وی شہر ہے جم کوسیدنا اپوعید وابن الجراع کی امارت ہیں سیدنا خالد بن ولید نے جہادی تد بیروں ہے فتح کے کیا تھا۔ سیدنا خالد بن الجراع کی امارت ہیں سیدنا خالد بن ولید نے جہادی تد بیروں ہے فتح کہ جب لوگ لاٹ پاوری کے بان بیٹا پیدا ہونے کی رکھا تھا کیان سیدنا خالد آپ جا نبازوں سیت بجر بھی شہر کی فسیل پراس وقت چڑھ گے کہ جب لوگ لاٹ پاوری کے بان بیٹا پیدا ہونے کی خوش میں شراب کے فشے میں ووب کر خوشیاں منار ہے تھے آپ فسیل ہے شہر میں کندوں کے ذریعی تھے گے اور آپنے قریب کے دشنوں کی گر کے تالوں کوقو زکر درواز و کھول دیا یختظر مسلمان فوج تا امارہ منظور کرلی اور پر کہتے ہوئے شہر کے درواز سے کھول ویے کہ کی طرح جہیں خالد بن ولید کے جملے سے ہوگئے ۔ انسان میں میں گیا جسیل افران کا مسکن بن گیا جشہر کے درمیان میں میں گیا جشہر کے درمیان میں میں آبا جسیل اور کی مسکن بن گیا جشہر کے درمیان میں میں آباد ہے آباد شہر بہیشتہ کے کے مسلمان میں کے ساتھ و دشتی ہیں داخل ہوئے اور شہر بہیشتہ کے کے مسلمانوں کا مسکن بن گیا جشہر کے درمیان میں میں آباد ہے آباد شہر آباد کی کی مسلمان میں کے ساتھ و دشتی ہیں داخل ہوئے اور شہر بہیشتہ کے لئے مسلمانوں کا مسکن بن گیا جشر کے درمیان میں میں آباد ہوئے اور شہر بہیشتہ کے لئے مسلمان میں کے ساتھ و درمیان میں میں بھر آباد ہوئے اور شہر بہیشتہ کے لئے مسلمان میں ہوئے اور شہر بہیشتہ کے لئے مسلمانوں کا مسکمی بن گیا جس

فقے کے بعد جمادی الاول اور جمادی الثانی ۱۳ اس اجنادین کی جنگ ہوئی جس میں عکر مدین الاوجہل ، بہار بن سفیان ، سلمہ بن بشام ، عمر و بن سعید بن عاصی ، ان کے بھائی ابان اور چند ب بن عمر والدوی و گفته مہید ہوئے ۔ جنگ اجنادین کے بعد یا قوصہ کی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں نے کامیا بی حاصل کی ۔ اس جنگ کے دوران سید تا ابو بکر صدیتی بخالیف کی وفات کی خبر بینجی ۔ اس کے بعد ۱۸ دو والقعد ہ ۱۳ ہو کو جنگ فحل ، عمر میں اسے میں جنگ مرح الصفر ، رجب

سماھ میں فتح دشق ،بعدازاں فتح تمص اور رجب سماھ میں ہی جنگ ریموک واقع ہوئی۔'' احد کا ملک میں ۔

بقولي للصفة بين:

''سیدنا خالد بن ولید بن افتی نے مسلمان قائدین سے ال کرشام میں بھری اور فحل جبکہ فلسطین میں اجزادین ، ہفتہ کے روز ۲۸ جرادی میں اجزادین ، ہفتہ کے روز ۲۸ جرادی میں اجزادین ، ہفتہ کے روز ۲۸ جرادی الاولی سامے کو ہو کی ۔ رجب سمامے میں دشق فتح ہواوراس کے بعد فعل اور پھر حمص ۔ ان فتو حات کے بعد سیدنا ابوعبیدہ واپس ہوئے اور یرموک کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہرقل نے ان کے مقابلے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا ہے۔ چنا نچہ واج میں بی جنگ یرموک ہوئی ۔ اس کے بعد سیدنا ابوعبیدہ حمص واپس آگئے۔''

طبری نے ابن اسحاق کی بیان کردہ روایت کے ماسوا جودیگر روایات بیان کی ہیں وہ ای ترتیب سے درج کی ہیں جوہم اوپر درج کرآئے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی ترتیب مجھے

ب كيونكه:

الا ذرى نے واقعہ فل كا ذكر جنگ دشق بے پہلے كيا ہے ليكن بيسيد ناعر كاس قط كے فلاف ہے جس ميں آپ نے سيد نا ابوعبيدہ كو تھم ديا تھا كہ وہ اپنى كارروائى دشق ہے شروع كريں كيونكہ وہاں روميوں نے اپنى طاقت مجتمع كر ركھى ہے۔
المحقود في واقعہ فن كے متعلق شش و نے ميں يڑ گئے ہیں۔ ايك مرتبدا ہے جنگ اجنادين

ے قبل بیان کرتے ہیں اور دسری مرتبہ جنگ دشق کے بعد۔ جہاں تک ہماری تحقیق کا تعلق بے کسی مؤرخ نے یعقوبی کی اس رائے ہے اتفاق نہیں کیا۔ وَلِمُ 253 فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

طبری نے اس واقعے کا ذکر فتح دشق کے بعد کیا ہے۔ جہاں یہ یعقو بی کی دوسری رائے کے مطابق ہے وہاں سید ناعمر بن خطاب رفائٹنز کے اس خط کے مطابق بھی ہے جوآپ نے سید نا ابوعبیدہ رفائٹنز کو لکھا تھا۔ نیز جنگی نقطہ نظر ہے بھی یہی قرین قیاس ہے کہ دمشق کی جنگ پہلے جوئی ہو ، کیونکہ یہاں دعمن کی ایک کثیر جمعیت جمع تھی اور کی دوسری طرف رخ کرنے ہے پہلے اسے تباہ و ہر با دکر ناضر وری تھا۔

- الدوری اور یعقوبی نیز طبری نے بھی ابن آئی کے حوالے سے بیلکھا ہے کہ جنگ اجنادین، جنگ دشق سے پہلے، جمادی الاولی یا جمادی الثانی سلاھیں ہوئی اور جنگ برموک الاھی میں ہوئی۔

اس روایت کے بالکل برعکس طبری نے ایک اور روایت درج کی ہے جس سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ جنگ برموک ۱۳ھیں ہوئی اور جنگ اجنادین ۱۵ھیں۔ ق

قبل اس کے کہ ہم دونوں جنگوں کی تاریخوں کا تعین کریں چند قابل ذکر امور کا بیان ضرور کی ہے:



الف) وہ شہداء جن کے متعلق بلا ذری نے لکھا ہے کہ سے جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔
بعینہ وہی حضرات ہیں جن کے متعلق طبری نے لکھا ہے کہ سے جنگ برموک میں شہید
ہوئے۔ نیز بلا ذری اور یعقو بی کی رائے میں برموک کے مقام پر مسلمانوں کے اجتماع
کا جوسب تھا، طبری کی رائے میں بعینہ وہی سبب اجنادین کے مقام پر مسلمانوں کے
اجتماع کا تھا۔

ب) مو رضین اس امر پر متفق بین که ان دونو ل جنگول میں سے ایک جنگ فتح وشق سے قبل موئی تھی اور ایک جنگ بعد میں ۔

ج) رموک اور اجنادین دو مختلف مقامات ہیں۔ رموک غور زغر کی جانب ایک ندی ہے جو دریا کے اردن میں گرتی ہے اور اجنادین فلسطین کے ضلع بیت جرین میں رملہ کے قریب ایک مقام ہے۔

ان امور کے تذکرے کے بعد اب ہمیں بیددیکھنا ہے کہ ان واقعات کی اصل ترتیب کیا ہے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے جنگ برموک دمثق کی فتح سے پہلے ہوئی ہےاور اجنادین فتح دمثق کے بعد کیونکہ:

سیدنا ابو بکرصد ایق "کے اس خطے جس میں آپ نے سیدنا خالد کوشامی افواج کی
مدد کے لیے جانے کا تھم دیا تھا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس خط میں آپ نے سیدنا خالد کو
کھھا تھا کہ وہ عراق ہے چل کریرموک میں مسلمان افواج کی مدد کے لیے پہنچیں۔

© یا قوت نے بھی ججم البلدان (جلد ۸صفی ۵،۳۰۰) میں یکی تصریح کی ہے۔

© ان اشعار ہے بھی جوقعقاع بن عمرو نے اسلامی فتوحات کے متعلق کھے ہیں یہی معلوم " ہوتا ہے کہ جنگ برموک فتح دمشق سے پہلے واقع ہوئی تھی ۔قعقاع کہتے ہیں: ''ہم بھر کی پہنچے ،بھر کی والے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے ۔انہوں نے ہم پر کوڑا کرکٹ پچینکا ،کین ہم نے ان کے درواز ول کوککڑے ٹکڑے کر دیا۔اس کے بعد ہمیں برموک کے مقام پر رومیوں کالشکر جرار ملا۔''

ان اشعارے پتہ چلا ہے کہ عراق ہے آنے والی فوج نے پہلے بھریٰ فتح کیا اس کے



بعد برموک کے مقام پر رومیوں کو فٹکست دی۔

طرى كى بھى اس روايت كے ماسوا، جواس نے ابن الحق كے حوالے سے بيان كى ہے ، باتی روایات میں یہی مذکور ہے کہ جنگ برموک، فتح دمثق سے پہلے ہوئی۔

طری نے واقدی کی اس روایت کہ جنگ رموک ۱۵ ھیں ہوئی ،کوضعیف گر دانا ہے۔ خودطبری کی اس روایت کے نکڑوں میں ، جواس نے ابن آگئ کے حوالے ہے کھی ہے اورجس میں بیندکورے کہ جنگ اجنادین ساھیں فتح ومثق سماھیں اور جنگ برموک <u>ہ اچ</u>یں ہوئی ۔ تفناد پایا جاتا ہے ۔ چنانچداس روایت کے شروع میں پرتفرز کے ہے کہ سیدنا خالد کی معزولی اس وقت ہوئی جب مسلمان ۱۲ ھ میں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن روایت کے آخر میں بیاکھا ہے کہ:''عمر بن خطاب سیدنا ابو بکرصدیق فانتھا کے عہد خلافت میں ما لک بن نویرہ کے قتل اور بعض دوسرے امورکی وجہ سے جوسیدنا خالد ہے جنگوں کے دوران سرزدہوئے تھے سیدنا خالد سے ناراض رے اور جونی خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی آپ نے پہلاکام یہ کیا کہ سیدنا خالد رٹاٹنو کومعزول کرنے کا حکم صادر کیا۔ 'اس واقعے ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید ڈاٹنیئر کی معزولی سیدنا عمر کی خلافت کے شروع ،لیخی ۱۳ ھے کے نصف میں ہوئی لیکن روایت کے ابتدائی حصہ میں بیر ندکور ہے کہ آپ کی معزولی ۱۳ مے میں محاصرہ دمشق کے وقت ہوئی \_(اور بیربات خلاف واقعہ وروایات معترہ ہے)

ابن بر ہان الدین لکھتے ہیں کہ:''سیدنا ابو بکرصدیق "نے اس وقت وفات یا کی جب ملمان رموک میں رومیوں ہے جنگ کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھے۔''

ر موک ارون کے علاقے میں ہے اور اجنادین فلسطین کے علاقے میں فتح ومثق کے بعداردن میں مسلمانوں کے یاؤں پوری طرح جم گئے تھے لیکن فلسطین میں کئ شہرمثلاً بیت المقدى وغیره ایسے تھے جو برستوررومیوں کے قضے میں تھے اور وہاں ان كے بڑے بڑے لشكرموجود تھے۔ان شہروں كومسلمانوں نے بعد ميں فتح كيا \_قرين قیاس یمی بات ہے کہ روی لشکر جنگ اجنادین کے بعد مسلمانوں سے مزید مقابلے کے لیے ایسے شہروں میں جمع ہوئے ہوں گے جوان کے قصنہ میں تھے اور جہاں انہیں

الله كا ميد مو كتى تى ميد بات بالكل بعيد از عقل م كدروى فلسطين كوچيور كرارون عن سلمانوں مقابلد كرنے كيات كا موں كا۔

انمی وجوہات کی بنا پر ہم یہ بچھتے ہیں کہ بر موک ، جنگ دشق سے پہلے ہوئی ہے اور جنگ اجنادین ، جنگ دشق سے پہلے ہوئی ہے اور جنگ اجنادین ، جنگ دشق کے بعد ریہ بھی ممکن ہے کہ اجنادین کے مقام پر دوجنگیں ہوئی ہوں ۔ ایک جنگ برموک سے پہلے اور دومری جنگ دشق کے بعد ہاچیش ۔ بلا ذری اور پیقو بی نے پہلی جنگ کا تو ذکر کر دیا گئین دومری کا چھوڑ دیا ۔ حالاتکہ بہی وہ جنگ ہے جس میں فاتح مصر سیدنا عمرو بن العاص خالات کے سامنے آئے ۔ شاید بہی وجہ ہے کہ طبری ایک روایت میں تو جنگ اجنادین کا ذکر جنگ برموک سے پہلے کرتے ہیں گئیں چھر جنگ دشق کے بعد ایک علیحدہ باب میں فاص طور پراس جنگ کا حال بیان کرتے ہیں۔

مؤرخین کی روایات میں اختلاف کی بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ سابھ، سما ہواور ہاھے
میں کشرت ہے جنگیں وقوع پذیر ہوئیں بعض اوقات ایک ایک وقت میں دو دو جنگیں
ہوئیں۔ایک راوی نے کسی ایک واقعے کا ذکر دوسرے واقعہ ہے پہلے کردیا دوسرے راوی نے
دوسرے واقعے کا ذکر پہلے کردیا۔ بعد میں جب وہ لوگ آئے جنہوں نے دونوں روایوں سے
روایات لیس ، تو انہوں نے اپنی مجھے کے مطابق واقعات کو بالکل الگ تر تیب دے دی۔ بعض
اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شہر فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا جے انہیں دوبارہ
فتح کرنا پڑا۔ایک راوی نے پہلی فتح کا ذکر کردیا ور دوسرے راوی نے دوسری فتح کا حال بیان
کردیا۔اس طرح روایات میں اختلاف پیدا ہوگیا۔





### سيدنا خالد بن وليداورامير المؤمنين عمرٌ بن خطاب

ان اسباب پر بحث کرنے سے پہلے کہ جو ان دوعظیم قائدین کی باہمی غلط فہنی کا باعث بے۔ بہتر ہے کہ ان دونوں کے اخلاق و عادات کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے تا کہ اخلاق و عادات کی روشنی میں اس مخالفت کے اسباب پر بحث کرنی آسان ہوجائے۔

## سيدناعمر كاوصاف

- آپاہے تمام کاموں میں بچائی اور انساف کومقدم رکھتے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت
   آپکوئن اختیار کرنے مخرف ندکر سکتی تھی۔
- ہراس چیز کوجس میں اسلام کا فائدہ ہوآ پ کے نزدیک اولین حیثیت حاصل تھی۔ یہی
   دجتھی کہ عامة المسلمین کی خوشنودی کی خاطر آپ عمال کی نارائسگی بھی برداشت کر لیتے
   ہے۔
- آپ اپنے عمال پرکڑی نظر رکھتے تھے اور ان کا معمولی ہے معمولی کا م بھی آپ کی نظروں ہے اوجھل ندر ہتا تھا۔
- آپ کا خیال تھا کہ عمال کو خلیفہ کی اجازت کے بغیر کی چیز میں تصرف کرنے کا کوئی
   اختیار نہیں ہے فصوصاً مالی امور میں تو آپ عمال کی آزادروی کو بالکل برداشت نہیں
   کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے: ''میں تو مسلمانوں کا تجارتی نمائندہ ہوں۔''
- © آپ جہاں خود صد درجہ کفایت شعار اور نہایت سادگی پندانسان تھے وہاں اپنے عمال کے متعلق بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی آپ کے نمونے پڑعمل کرتے ہوئے کفایت شعاری اور سادگی اختیار کریں ۔ آپ کی رائے بیتھی کہ عربوں کو اپنا اصلی جو ہر سادگ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے اور دنیا کی فعمتیں حاصل کرنے کی طرف اپنی تو جہات قطعاً



## (سيدنا خالد كبعض اوصاف

- آپ بھی حق بات کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے،البتہ زمانہ جنگ میں آپ ہے بعض معمولی فروگذاشتیں سرز دہوجاتی تھیں۔گراس وقت بھی آپ کو بھی خیال رہتا تھا کہ کوئی کام ایسانہ ہونے پائے جس ہے مسلمانوں کونقصان پنچے مسلمانوں کا فائدہ ہمیشہ آپ کے مدنظر رہتا تھا۔اوروہ فروگذاشتیں بھی ای لیے آپ ہے سرز دہوتی تھیں کہ آپ کوان میں مسلمانوں کا فائدہ نظر آتا تھا۔
- آپ کی رائے میتھی کہ عمال اور امراء کو اپنے کاموں میں پچھآ زادی اور اختیار حاصل ہونا چاہئے۔ بدالفاظ دیگر بیضر ورئ نہیں ہونا چاہئے کہ جب تک خلیفہ کی طرف ہے عظم موصول نہ ہو، امیر اپنے اختیار ہے کوئی کام نہ کر سکے۔ بلکہ اگر خلیفہ کی طرف ہے بروقت کوئی عظم موصول نہ ہوتو امیر کو اپنے اختیار ہے بھی بعض احکام صادر کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔
- آپ کے نزدیک دنیوی نعتوں ہے فائدہ اٹھانے اور عیش و آرام ہے زندگی گزار نے یس کوئی حرج نہیں تھا۔ بشر طیکہ یہ چیزیں دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کی جائیں ۔ای کا اثر تھا کہ آپ اکثر شان دار جاموں میں عسل کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ اشعد شاعر کو انعام میں دی بڑار در ہم دے دیئے تھے۔
- آپ فربی آ دی تھے۔اس وجہ ہے آپ کے مزاج میں قدر کے تی پیدا ہوگی گئے۔ اس جمل بیان ہے معلوم ہو چکا ہوگا کہ گودونوں میں جن بات اختیار کرنے اور مسلما نوں کے فائدہ کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی صفات مشتر کے تھیں ، تا ہم دونوں کی طبائع میں بہت فرق تھا اور دونوں میں اپنی طبیعت کے لحاظ ہے کچھ نہ پچھتی پائی جاتی تھی۔ایسی صالت میں دونوں کے درمیان ٹکرا دَاوراختلاف کا ہونا ایسا عجب نہیں۔





منجنین ،اییا ہتھیارے کہ جس نے وشن کے بڑے بڑے دیو پیکل فولا دی تلعوں کی دیواریں ریزہ ریزہ کرڈ الیس۔ وشق کی فتے کے لئے سیدنا خالد اور ان کے ساتھیوں نے وشق کاستر دن تک محاصرہ کئے رکھا اور اس دوران وہ شہر پر تیروں اور شجنیقوں کے ڈرلید جملے کرتے رہے۔ ایسی میں مجنیقوں کے ڈرلیوسلطان مجمد اللہ مالفار کے اصلیوں کے تلیم اور منبوط حصار تشطنط نے کے درود یوارا اور تلعوں کو راکھ کاڈھر بنا کرفتے کیا۔ اس سے سلطان مجمود خوبی اور تھر بن تاسم رتبہ الشطیع سے دشن کوزیروز پر کیا۔ سوجودہ دور ش اس کی متباول شکل ٹیک تر اردی جاسکتی ہے۔ رسول الله منظیمین کے زمانے میں نظریات کے ان اختلافات نے ہیرونی طور پر کوئی متیجہ
یا اثر پیدائہیں کیا کیونکہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں بیسوال ہی پیدانہ ہوتا تھا کہ کوئی
صحف آپ کی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر کر سکے۔اس زمانے میں ہر شخص کا مدعا اور
مقصود یہی تھا کہ دینی اور دنیاوی ہرقتم کے امور کے متعلق رسول الله منظم تینی کی رائے دریا ہنت کرے اور کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرے۔

ظیفۃ الرسول سیدنا ابو بکرصدیق زبائیہ کا زمانہ آیا تو اس وقت صحابہ کرام اور دینی حیثیت میں بلند مرتبہ رکھنے والے بزرگوں نے اپنی آ راء کا اظہار کرنا شروع کیا ہم بین خطاب کی حیثیت سیدناصدیق کے وزیر کی تھی ۔ ابو بکرصدیق کی جوکام کرنا چاہتے اس کے بارے میں پہلے سیدنا عمر ہے مشور ہ کرتے ۔ اس وقت سے سیدنا عمر اور خالدین ولید بخا ہا کے درمیان اختا فات شروع ہوئے ۔ سیدنا خالا ہے کئی کام ایسے سرز دہوئے جنہیں سیدنا عمر پندنہ کرتے تھے لیکن وہ سیدنا صدیق البرکے زمانے میں خالد کو معزول کرانے میں کامیاب ندہو سیکے ۔ کیونکہ ایک تو سیدنا ابو بکرصدیق بہت نرم طبیعت کے انسان تھے ۔ اپنے عمال کے کاموں سے ۔ کیونکہ ایک تو سیدنا ابو بکرصدیق بہت نرم طبیعت کے انسان تھے ۔ اپنے عمال کے کاموں عمر زیادہ وخل و بنا اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پرختی سے امساب کرنا پہند نہ فرماتے تھے۔ میں زیادہ وخل و بنا اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پرختی سے امساب کرنا پہند نہ فرماتے تھے۔ جنہوں نے جزیرہ عرب کے مرتدین کا قلع قبع کیا اور کسر کی وقیصر کے ایوانوں کو معزلز ل کر کے جنہوں نے جزیرہ عرب کے مرتدین کا قلع قبع کیا اور کسر کی وقیصر کے ایوانوں کو معزلز ل کر کے جنہوں نے جزیرہ عوات کے لیے راستہ صاف کر دیا ۔ خالا بن ولید کی معزولی خواہ سیدنا ابو بکر صدیق کے داستہ صاف کر دیا ۔ خالا بن ولید کی معزولی خواہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ترکن خطاب کو باو جود سیدنا خالد بن ولید فائھ اے اختلاف رکھنے کے ترکنا ریا عمر اف کی کر سیدنا و کرار کی خواہ سیدنا کی خورو بیا ختیا رکیا تھاوہ بالکل درست تھا۔

سیدنا عرش نے خلیفہ ہوتے ہی خالد بن ولید فٹاٹھا کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ ذیل میں ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جو مؤرخین کے نزدیک سیدنا عرش کی خالد ہے ناراضگی اور بالآخرآ پ کی معزولی کا باعث بے۔



ابن عساکر بن ولیداورابن بر ہان الدین لکھتے ہیں کہ اس ناراضگی کا اصل سبب بیرتھا۔ بچپن میں ایک دفعہ عمر بن خطاب اور خالد مین ولید میں لڑائی ہوگئی۔جس میں خالد نے عمر کی پٹڈلی تو ڑ ڈالی۔اس واقعہ سے سیدنا عمر کے دل میں سیدنا خالد کی طرف سے جوغصہ پیدا ہواوہ آخر وقت تک نہ گیا اور بہی وجہ تھی کہ جب سیدنا عمر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے بہ کیا کہ خالد بن ولید کومعز ول کردیا۔

ید درست ہے کہ بحیین میں ان دونوں میں جھڑا ہو جایا کرتا تھا اور واقعی سیدنا خالد نے ا یک دفعہ سیدنا عمر کی پنڈ لی بھی تو ڑ دی تھی لیکن اس کا اگر پچھاڑ ہوسکتا تھا تو محض وقتی۔ہم سے بات تسلیم نمیں کر سکتے کہ سید ناعمڑ کے دل پر بیدواقع بمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا ہو۔اگر بفرض محال بیرمان بھی لیا جائے کہ بڑے ہو کر بھی سیدنا عمڑ کے دل میں بیر بات کا نئے کی طرح تھنگتی ر ہی تب بھی اسلام لانے کے بعد اس واقعے کے اثر ات کا باقی رہنا کی صورت میں ممکن نہیں۔اورکوئی عقل مند محف جے اسلام کی ان تا ثیرات کاعلم ہو جو صحابہ کے دلوں میں اس نے پیدا کر دی تھیں ، یہ بات باور کرنے کیے بھی تیار نہ ہوگا۔ اسلام نے مؤمنین کے دلول سے جاملیت کے ان برانے کینوں اور عداوتوں کو یکسر مٹا دیا تھا جو پھتہا پشت سے مختلف قبائل اور اشخاص میں چلی آ رہی تھیں۔ کیادہ اس ناراضگی کودور نہ کرسکتا تھا جو تھن دو بچوں کے آپس کے معمولی جھڑے کی وجہ سے ان میں پیدا ہوگئ تھی؟ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی مختص اپنے باپ یا بھائی کے قاتل ہے بھی ملتا تھا تو نہایت صاف دل ہو کر اور قاتل کی جانب ہے اس کے دل میں کوئی کیندنہ ہوتا تھا۔ کیاسید ناعرا کیک عام انسان جتنی قوت برداشت بھی این اندر ندر کھتے تھے کھن بین کے ایک جھڑے کی وجے ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے سرنا خالا ہے عداوت اوربغض وكدورت پيدا ہوگئ تھى؟ كم از كم پيدوجه سيد ناعمر زائنو كے سليلے ميں تشخيخ نہيں۔ یر حقیقت ہے کہ سیدنا عمر مین خطاب کے دل میں سیدنا خالد بن ولید نظافہا کی طرف ہے کی قتم کا کوئی کینہ موجود نہ تھا۔ جب سیدنا خالد اپنی معزولی کے بعد مدینہ تشریف لائے تو امیر المؤمنين سيدنا عرثين خطاب فالفؤنے نے فر مايا تھا " خالد ميس تمباري بے صدعزت كرتا ہول اورتم



ناراضگی کے حقیقی اسباب جو حقیت کے بھی مطابق ہیں ، تاریخ سے بھی مطابقت رکھتے میں اور دونوں کے اخلاق و عادات کے لحاظ ہے بھی بعید از قیاس نہیں مندرجہ ذیل ہیں:

- خالد بن ولید بعض او قات سید نا ابو بکر صدیق «کی رائے کے خلاف بھی کوئی کام کر لیا
   کرتے تھے۔ جے سید ناعم (بر داشت نہ کر سکتے تھے۔
- قالد بن ولید، سیدنا ابو بکر صدیق و افاق کو جزید، نگان اور دیگر محصولات کا جولوگوں ہے وصول
   کے جاتے کوئی حساب نہ بھیجتہ تھے۔ سیدنا صدیق تو در گزر کر جاتے تھے لیکن بیسیدنا
   عمر وفائندا بی طبیعت کے مطابق ایسا ہر گزنہ کر سکے۔

مسلمان سیدنا خالد کی شخصیت پر بھروسر کر بیٹھے اور اسلای فتو حات کوان کی جنگی مہارت پر محمول کرنے گئے تھے عوام کا خالد بن ولید زفاتھ پر یہ بھروسہ بھی آپ کومعزول کرنے کا ایک سب بنا۔ فاروق اعظم لوگوں کو یہ دکھا نا چاہتے تھے کہ فتح صرف اللہ کی مدد پر جنی ہوتی ہے۔ خالد کی شجاعت ، بہادری پر نہیں ۔ اللہ ہر حال میں اپنے وین کی مدد کرتا ہے خواہ خالد سپر سالار ہوں یا نہ ہوں ۔ سیدنا عمر نے خود بھی اپنے ایک خط میں جوآپ نے مختلف شہروں کے حاکموں اور قائدین کے نام بھیجا تھا اس جیز کی تصریح کردی تھی۔ اس خط میں آپ نے فرایا تھا:

"میں نے خالد کو کی ناراضگی یا خیانت کی وجہ سے معز ول نہیں کیا بلکداس کیے کیا کہ اوگ ان کی وجہ نے فتنہ میں پڑنے گئے تھے، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ خالد کی ذات پر کہیں مجروسہ نہ کرنے

### 

## (معزولي كب بهوئي؟

سیدنا خالد بن ولید زانشو کی معزولی کے بارے میں بھی مؤرخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ معزولی کا عکم اس وقت پہنچا جب مسلمان دمشق کے محاصرے میں مشغول تھے۔اوربعض پہ لکھتے ہیں کہ معزولی معرکہ ریموک کے اثناء میں ہوئی۔

وہ لوگ جن کا خیال ہے ہے کہ سیدنا خالہ کے پاس محاصر ہوشت کے دوران معزولی کا تھم پہنچا ، ید دلیل دیے ہیں کہ اس محاصر ہے کے وقت نظر کے امیر سیدنا خالہ تھے اور سلخ نامہ انجی کی طرف ہے لکھا گیا تھا ۔ لیکن ہید دلیل کوئی وزنی دلیل نہیں ہے ۔ لشکر کی امارت ان کے ہر د اس لیے کی گئی تھی کہ آ ب جیسا جنگی ماہر لشکر اسلام میں اور کوئی نہ تھا اور صلح نامہ ان کی طرف ہے اس لیے کھا گیا تھا کہ آ ب صلح نا ہے اور عہد ناسے طے کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ صرف ای پر بس نہیں بلکہ ان میں ہے ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے دشق کا محاصرہ سیدنا ابو بمرصد این ذرائین کی وفات ہے صرف چا ر روز قبل کیا تھا لیکن بیدوایت قطعا نا قابل اعتبار ہیں ہے ۔ بعض لوگ معزولی کا ذکر ہی اس طور پر کرتے ہیں گویا آئیس خوداس پر اعتبار نہیں ہے۔ بیعض لوگ معزولی کا ذکر تی اس طور پر کرتے ہیں گویا آئیس خوداس پر اعتبار نہیں ہے۔ بیعض لوگ معزولی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ '' پچھلوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوعبیدہ کے لیے شام کی ولایت سنجا لئے کا تھم محاصر ہو دشتی کے دوران میں آ یا تھا۔ کین سیدنا خالہ نے اس تھی ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ لین روایت کے شروع میں بید بیان ہے کہ سیدنا خالہ کو سیدنا عربی میں محاصرہ دشتی کے موقع پر معزول کیا گیا لیکن روایت کے آخر میں بیدتیان کی ہے اس کے جھے سیدنا عمرہ دشتی کے موقع پر معزول کیا گیا لیکن روایت کے آخر میں بیدیان ہے کہ سیدنا خالہ کو سیدنا عربی دخلا ہی می کیا کہ خالہ گیں ولید کی معزولی کیا گیا میں ایک مخالہ گیں ولیدگی۔ معزولی کیا گیا کہ محالہ گیا کہ خالہ گیں ولیدگی۔ معزولی کا تھی روانہ کیا۔

ہم اس معاملے میں دوسر بے فریق کے ساتھ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا خالد کی معزولی

### 

ر منطوس تاریخی شهادتیں

- طری کی اکثر روایات میں یمی ندکور ہے کہ سیدنا خالد کو جنگ رموک کے موقع پر
   معزول کیا گیا۔ چنا نچا ایک روایت میں آتا ہے:
  - ''مسلمان یا قوصه کے مقام پر تھے۔۔۔۔۔۔۔ ہیں سیدنا ابوعبیدہ رخالتُن کویے خبر ملی کے خلیفۃ الرسول ابو بحر صدیق رخالتٰن کی وفات ہوگئ ہے۔ انہیں شام کی تمام فوجوں کا سپدسالار مقرر کیا گیا ہے اور خالد میں ولیدکومعزول کردیا گیا ہے۔''
  - ابن اشیریرموک کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
     ''وہیں (یرموک میں) قاصد سیدنا ابو بکرصدیق کی وفات کی خبر اور سیدنا ابوعبیدہ کی امارت کا تھم لایا۔''
  - استجم البلدان میں اس جگہ جہاں برموک کا ذکر کیا گیا ہے لکھا ہے:
    "اس روز قاصد سیدناصدیق کی وفات اور سیدنا عمر کی خلافت کی خبر اور تمام شام کے لیے سیدنا ابوعبیدہ کی امارت اور سیدنا خالد کی معزولی کے احکابات لایا۔"
    - مؤلف كتاب السيره الحلبية ناكما >:

'' جب سیدنا ابو بکرصدیق بڑائٹیز نے وفات پائی تو مسلمان برموک میں جنگ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے خلافت سنجالی تو آپ نے سیدنا خالد بن ولید کومعزول اور لشکر اسلام پرسیدنا ابوعبیدۃ بن الجراح کی امارت کے احکامات و سے کرایک قاصد کوشام کی جانب بھیجا۔''





ا کیا ایس مخیش کرجس کے ذریعہ آتش میر مادہ وٹس پر چینکنے کا کام لیا جاتا تھا، اس سے دٹس کے بڑے مقامات جل جاتے اور جاہ ہوجاتے ، بڑے بڑے دھا کے ہوتے اور بھی ڈائز یکٹ دٹس پر ہیآ تش میر مادہ گرنے سے دٹس نزعہ چلس کررہ جاتے۔ اس کی آئ کے دور میں جدید شکل میز آئل اور دراکٹ لائج ہیں۔

#### . تاریخی واقعات

- جمہور مؤرخین کے نزویک خلافت سنجالتے ہی سیدنا عمر نے پہلاکام میرکیا کہ سیدنا خالد کی معزولی اور ان کی جگہ سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح کوسپہ سالار کے فرائض سوچنے کے احکام جاری کیے۔جیسا ہم او پر ثابت کرآئے ہیں۔سب سے پہلی جنگ جوسیدنا عمر کے زمانۂ خلافت میں لڑی گئی وہ جنگ رموک تھی۔اس صورت میں لاز ما یہی ماننا پڑے گا کہ سیدنا خالد کومعزولی کا تھم جنگ رموک میں ملا۔
- یعقوبی نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے غلام برفا کے ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کی خبر اور شداد بن اوس کے ہاتھ سیدنا ابوعبیدہ کو خالد کی جگہ شام کا امیر اور سید سالار بنانے کا حکم بھیجا۔ یعقوبی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنگ جس کی تیاری سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں کی گئی اور جس کا اختیام سیدنا عمر کے عہد میں ہوا وہ جنگ برموک تھی ۔اس صورت میں یہی ماننا پڑے گا کہ آپ کی معزولی جنگ برموک کے موقع برہوئی۔
- ابن اشیر لکھتے ہیں کہ '' (خلافت ملنے کے بعد ) سب سے پہلا خط جوامیر المؤمنین سیدنا عمر ابن شیر لکھتے ہیں کہ '' (خلافت ملنے کے بعد ) سب سے پہلا خط جوامیر المؤمنین سیدنا ابوعبیدہ فڑا تھا کے نام تھا جس میں آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ خالد گے کا میں این این میں این اسب سے پہلی بات جوخلیفہ ہونے کے بعد آپ نے کی وہ بھی سیدنا خالد کی معزولی کے بارے میں تھی۔
- سیدنا ابو بکرصدیق نے جس خطیم سیدنا خالدین ولید فالٹی کواسلامی لشکروں کی امدد

  کے لیے شام جانے کا حکم دیا تھا اس میں لکھا تھا کہتم اپنی فوجوں کو لے کرعراق سے چلو
  اور برموک پہنچ کر اسلامی افواج سے ل جاؤ۔ اس خط سے صاف پتہ چلنا ہے کہ سیدنا
  خالد کو مسلمانوں کی امداد کے لیے برموک بھیجا گیا تھا۔ جنگ برموک سیدنا ابو بکر
  صدیق فالٹی کی وفات کے بعد اور سیدنا عرائے عہد کے آغاز میں ہوئی جیسا کہ ذکر کیا جا
  چکا ہے۔ سیدنا عمرائے اپنے عہد کا پہلاکام خالد ابن ولیدکی معزولی تھا۔ اس صورت میں

معزولی جنگ برموک کے دوران ہی میں مانی پڑے گی۔تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدناعمر نے سیدنا عمر فی سیدناعمر نے سیدنا عمر فی الکھ کو کم از کم دومر شبدان کے عہدوں سے معزول کیا جو آپ جنگ برموک کے موقعہ پر آپ کواس عراقی گشکر کی قیادت سے معزول کیا جو آپ کے ساتھ عراق سے شام آیا تھا۔اور سیدنا ابوعبیدہ کوان تمام افواج کا جو محتلف امراء کی زیر سرکردگی شام میں موجود تھیں سید سالا راعظم مقرر کر کے سیدنا خالد کوان کے ماتحت کر دیا دیا۔ بعد میں جب قدرین فتح ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں وہاں متعین کر دیا دیا۔ بعد میں جب قدر ابوعبیدہ شخاصہ نے ماتحت ہی تھے ) کچھ عرصے بعد انہیں وہاں سے بھی معزول کر دیا گیا۔

یہ واقعہ اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رفائق بیت المقد سریف لائے توفنسوین سے سیدنا خالا آپ سے بلنے کے لیے جابیہ پنچے ۔ سیدنا عمر کے والی تشریف لے جانے کے بعد آپ وہاں سے بہت سا مال لے کر قنسوین واپس پنچے۔ جب شہر میں یہ شہرت ہوئی کہ خالا بہت سا مال واسباب لے کر آئے ہیں تو ایک شاعرا شعث بعب شہر میں یہ شہرت ہوئی کہ خالا بہت سا مال واسباب لے کر آئے ہیں تو ایک شاعرا شعث بین قبیر کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے آپ کی تعریف وقع صیف میں ایک تصیدہ لکھ کر آپ کو جا سایا ۔ آپ نے اسے دس ہزار در ہم مرحمت فر مائے ۔ حضرت عمر سے بات کب پوشیدہ کو جا سایا ۔ آپ نے سید تا ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا ۔ جس میں انہیں تھم دیا کہ ہمارے خط کے مینچنے پر خالا سے نے سید تا ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا ۔ جس میں انہیں تھم دیا کہ ہمارے خط کے مینچنے پر خالا سے دی ہے؟ اگر مسلما نوں کے مال سے دی ہے تو خیا نت کی ہے اور اگر اپنے پاس سے دی ہے تو اسراف کیا ہے ۔ اس لیے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں انہیں معزول کر کے ان کا کا م خود سنجال لیں ۔ میں وہ معزولی کے قابل ہیں انہیں معزول کر کے ان کا کا م خود سنجال لیں ۔ میں وہ معزولی کے قابل ہیں انہیں معزول کر کے ان کا کا م خود سنجال لیں ۔

سیدنا ابوعبیدہ نے اور باتوں میں تو خلیفہ وقت کے تھم کی تعمیل کر دی لیکن سیدنا خالد کو یہ نہ بتایا کہ انہیں معزول کیا جاچکا ہے۔ سیدنا خالد بھی اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ نہ معلوم انہیں معزول کیا جاچکا ہے یا وہ بدستور اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ جب خالد مین ولید سیدنا عمر سی خطاب من خطاب من خطاب من خطاب من خطاب من خطاب من کے پر مدینہ نہ پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب من خطاب من اس کے پر مدینہ نہ پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب من خطاب من خطاب من کے پر مدینہ نہ پہنچے تو سیدنا عمر بن خطاب من کے بید خیال کیا کہ ہونہ ہوا بوعبیدہ نے



خالد کوان کی معزو کی کی اطلاع ہی شدی ہو۔جس پر آپ نے ایک خط اور بھیج کرسید نا خالد کو مدید طلب کیا ۔سیدنا خالد خط لے کر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے ۔اس وقت سیدنا ابوعبیدہ نے کہا بیس آپ کورنج پہنچا نا نہ چاہتا تھا۔لیکن اصل بات یہی ہے کہ بیرے پاس آپ کومعزول کرنے کا تھم آیا تھا۔خالد بن ولید ،سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح ہے رخصت ہو کر قنسسوین پہنچے اور اپنے رفقائے کار کے سامنے ایک خطبہ دیا۔وہاں ہے وہ تمص پہنچے ،وہاں بھی ایک خطبہ دیا۔ عمل ایک خطبہ دیا۔ عمل آپ ہے ،میرائی خواب کی میرے ملحق آپ نے بھی ایک خطبہ دیا۔ عمل ہی تو آپ نے بھی ایک خطبہ دیا۔ عمل ایک خطبہ دیا۔ عمل ہی تو آپ نے بھی ایک خطبہ دیا۔ عمل ہی تو آپ نے میرے معاطے میں ذیا دتی ہے کام لیا ہے ۔امیر المومنین عمر بن خطاب زیافتی نے بوچھا: ''تمہمارے پاس آئی دولت کہاں ہے آئی ؟''سیدنا خالد نے جواب دیا: '' مال غذیمت کے حصوں ہے۔'' یہ کہہ کر فرمایا کہا گرمیرے پاس ساٹھ ہزار درہ ہم عراب نا خوابہ ہی نا دولت کہاں ہے آئی ؟''سیدنا خالد نے جوسیدنا عمر نے بیا ہو ہی نا داخل نہیں ہوں گا۔'' یہ کہہ کر آپ نے میر نے بیا ہی خوابہ نیا نے بیا میں داخل کر دیئے۔اس کے بعد میں تم پر بھی نا داخل نہیں ہوں گا۔'' یہ کہہ کر آپ نے نہا سید عزیل اور کھوب ہو۔آئی کے بعد میں تم پر بھی نا داخل نہیں ہوں گا۔'' یہ کہہ کر آپ نے نمام سلطنت میں فرمان بھیج دیا کہ میں نے خالد کو کی نا داخل تھی یا ان کی خیات کی وجہ سے میں معزول نہیں کیا بلک صرف اس لیے کہ لوگ ان کی وجہ سے خوابہ نے بھی فرمایا تھا: '

صنعت فلم یصنع کصنعک صانع وما یصنع الا قوام فالله یصنع 

"تم نے بہت ہار ہائے نمایاں سرانجام دیاورکوئی شخص بھی تم جیسے کارہائے نمایاں بجانہ

لا کا لیکن اصل بات یہ ہے کہ قویس کھنیں کیا کرتیں جو کھی کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے۔ "

مدینہ سیرنا خالد تمص واپس چلے گئے اور و بیں رہائش اختیار کرلی ۔ آپ کی و قات 
بھی تمص ہی بی ہوئی ۔

خالد کی معزولی کا اثر، سیدناعمر کے دل پر

خواہ سیدنا خالد کی معزولی کا کوئی بھی سبب کیوں نہ ہو۔ تا ہم سیدنا عراضد ت ول سے سیجھتے سے کہ انہوں نے جو کھھ کیا ہے وہ دینی نقطہ نگاہ سے بالکل ٹھیک ہے اور ای میں سلمانوں کا فائدہ



### معزولی کااثر ،خالدؓ کےاپنے دل پر

اس معزولی سے سیدنا خالہ ہے عزم وارادہ اور قوت وطاقت میں کی قتم کا فرق نہیں ہڑا۔
آ ب دین کی جمایت کے لیے بدستور سرگرم عمل اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کوشاں رہے ۔ سیدنا عمر کی طرف سے کی قتم کا کینہ اور خصہ آ پ کے دل میں پیدانہیں ہوا۔ معزولی کا عظم عین اس وقت پہنچا تھا جب میدان کا رزار گرم تھا۔ ایسے مواقع پر جب کوئی رنجیدہ فجر موصول ہوتو فطری طور پر انسان میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے ۔ لیکن آ پ کی قتم کی کمزوری دکھائے بغیر برابر دخمن کے مقابلے میں مصروف عمل رہے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک ممل فتح حاصل نہ کرلی۔ بعد میں بھی آ پ نے قربانی کا ایسا بے نظیر نمونہ پیش کیا جور ہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ گو بعد کی جنگوں میں آ پ کی حیثیت محض ایک سیابی کی تھی جو اپنے افسر کے علم کے مطابق لڑر ہا ہولیکن جنگوں میں آ پ کی حیثیت محض ایک سیابی کی تھی جو اپنے افسر کے علم کے مطابق لڑر ہا ہولیکن ان جنگوں میں بھی آ پ نے ایسے کار ہائے نمایاں سرانجام دیے کہ خود سیرنا عمر کو آ پ کی جنگی مہارت اور امارت کے لیے آ پ کی المیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرنا پڑا۔

'' خالدٌ نے اپنے کارناموں ہے خود ہی اپنے آپ کوسیہ سالا ربنالیا ہے۔'' سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کی زبان سے سیدنا خالد کی اس زیادہ تعریف اور کیا ہو سکتی ہے۔

### امراء کے دلوں پڑمعزولی کااثر

سیدنا خالد بن ولید کی معزولی آلی بات نہ تھی جوامراءاور قائدین کے دلوں ہے آپ کی قدرومنزلت اور عظمت کم کردیتی معزولی کے بعد بھی آپ کی وہی عزت اور وقعت باتی رہی جومعزولی سے پہلے تھی ۔ دوران جنگ جب کوئی ٹازک مرحلہ پیش آ جا تا اور دشمن کالشکر کسی طرح زیر نہ ہوسکتا تو تمام امراء مشورے کے لیے سیدنا خالد بھی کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی بتائی ہوئی تدابیر کے مطابق عمل کرتے تھے۔ گوامارت اور قیادت کا خلاجری نشان تو آپ کے پاس نہ تھا لیکن اس کے اثر ات کی موقع پر بھی زائل نہ ہوسکے۔



لشکریوں کے دلوں پرمعزولی کااثر

مسلمان دوسرے قائدین کے مقابلہ میں آپ کی فوج میں شریک ہوکر دشمن سے مقابلہ کرنے کوزیادہ ترجی ہو کردشن سے مقابلہ کرنے کوزیادہ ترجی دیتے دیتے معزولی کے بعد بھی ہر شخص خواہ وہ پہلے آپ کی فوج میں شامل رہا ہویا ندرہا ہو۔ آپ کی اطاعت کے لیے بے چین نظر آتا تھا۔ فوج کے ہردستے کی بہی خواہش ہوتی تھی کہ سیدنا خالد اس میں شامل ہوں تا کہ وہ آپ کے حسن تدبیر،اصابت رائے اور فنون جنگ میں مہارت کی ہولت جنگ میں زیادہ سے زیادہ سرخروئی حاصل کر سے۔

### صحابہ کے دلوں پرمعز ولی کا اثر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر اور کبار صحابہ دل ہے یہی چاہتے تھے کہ سیدنا خالڈ امارت کے عہدے پر بدستور برقر ارر ہیں اور انہیں سیدنا عمر کی خوشنو دی بھی اسی طرح حاصل رہے جس طرح انہیں سیدنا صدیق اکبر نگانشیم کی خوشنو دی حاصل تھی ۔ وہ سیدنا خالڈ کے بے نظیر کارناموں ہے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی تلوار کفار کے سروں پر

بدستورملط ر --

# (ناراضكى اوراختلاف كالختام

شروع میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا خالد بن ولید فظا کے درمیان جو ناراضی اور
اختلاف پایا جاتا تھا وہ بالآخر دونوں جانب ہے محبت اورا خلاص پر اختیام ہوا۔ دونوں نے بیہ
اعتر اف کرلیا کہ ہر شخص اپنے مؤقف میں تن پر تھا۔ اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ بیا ختیلاف
د نیوی یا شخصی وجو ہات ہے نہیں بلکہ محض دینی امور کی دجہ سے تھا۔ بعد میں سیدنا عمر خوداپنے
فعل پر پشیمان ہوئے۔ جب سیدنا خالد کی وفات ہوئی اوران کر کے میں سوائے ان کے
گوڑے ، ہتھیاروں اورایک غلام کے اور پچھنہ لکلاتو سیدنا عمر بن خطاب نے فر مایا: ''اللہ! الو
سلیمان پر رحم کرے۔ ہمیں بیتو قع نہیں تھی کہ وہ اس تنگدتی سے اپنا گذارہ کرتے ہوں گے۔''
اس طرح جب سیدنا خالہ بن ولید مدینہ تشریف لائے اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوکر



ا پے متعلق ان سے شکایت کی تو آپ نے فر مایا: ' الله کی قتم! تم مجھے نہایت عزیز اور محبوب ہو۔ آج کے بعد میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا۔''

اس واقع ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر ڈگاٹنڈ کا ول بالآخر سیدنا خالد کی طرف ہے بالکل صاف ہو گیا تھا اورانہوں نے آپ کواپنا حبیب ہی نہیں بنایا بلکہ ان پر بھی ناراض نہ ہونے کا عہد بھی کیا۔

ای پرنہیں جب سیدناعظ پر قاتلانہ جملہ کیا گیااور آپ کواپنے بچنے کی امید نہ رہی تو لوگوں نے آپ ہے کہا:''اگر آپ اپنا جائشیں مقرر فرمادیں ۔ تو بعد میں امت کے لیے بہت آسانی رہے گی۔'' آپ نے فرمایا:''اگر خالد بن ولید زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت سونپ دیتا۔ پھر جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا اور وہ جھے سے پوچھتا کہا ہے بمر اتو نے امت مجمہ پر کسی خص کو خلیفہ بنایا ؟ تو میں عرض کرتا اے اللہ! میں نے تیرے بندے اور حبیب (رسول اللہ) کو یہ کہتے ساتھا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جے اس نے مشرکوں پر مسلط کیا ہے۔''

سیدنا خالد کی وفات پرامیرالمؤمنین سیدناعمر بن خطاب فرانشا کو بخت صدمه جوااور آپ نے فر مایا:'' خالد کے مرنے ہے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑگئ ہے جو بھی پر نہ کی جا سکے گی۔کاش اللہ ان کی عمراور کمی کر دیتا۔''

ہشام بن بحتری بنومخزوم کے چندلوگوں کے ساتھ سیدناعمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا:''تم نے خالد ؓ کے بارے میں جواشعار کیے ہیں وہ سناؤ۔ ہشام نے وہ اشعار سنائے لیکن آپ کووہ پیندنہ آئے۔ آپ نے فرمایا:

''تم نے ابوسلیمان (سیدناخالد ؓ) کی قرار واقعی تعریف وتو صیف نہیں گی۔وہ چاہتے تھے کہ شرک کو کلی طور پر نیست و ٹابود کر دیں۔انہوں نے اپنی زندگی نہایت اچھے طریقے پر گزاری۔وہ اپنی مثال آپ تھے اور زماندان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔''اس کے بعد آپ نے بنومیم کے ایک شاعر کے بیاشعار پڑھے:

اس مخص سے جو جانے والے ک مخالفت پر کمر بستہ ہے کہدوو کدا گر تہمیں اپنے اوپر اتنا ہی ناز

## 

ہے تو اس جیسے کارنا ہے تو کر کے دکھاؤ۔اس شخص کی زندگی ،زندگی کہلانے کی مستحق نہیں جو دوسروں کے پس خور دہ پر گزارہ کرتا ہے اور وہ موت موت نہیں جس کے بعد انسان زندگانی جاودانی حاصل کرلے۔''

جس طرح سیدناعر اس رائے پر جوانہوں نے سیدنا خالد کے بارے میں رکھی تھی نادم سے اور انہوں نے آپ کی نضیلت اور کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کرلیا تھا ای طرح سیدنا خالد نے بھی کیا وہ محض اللہ کی خاطر اور مسلمانوں کے فائدے کے لیا مرض الموت میں سیدنا ابوالدرداء ،سیدنا خالد بن ولید منازی کی عیادت کے لئے آئے ۔باتوں باتوں میں سیدنا خالد نے کہا: ''اے ابوالدرداء!اگر عرف فات پا گئے تو تہمیں بہت سے خوشگوار امور دیکھنے پڑیں گے۔' سیدنا ابوالدردارء نے کہا: '' سیدنا ابوالدردارء نے کہا: آئے ہے۔' سیدنا ابوالدردارء نے کہا: آئے ہے۔' سیدنا خالد نے کہا:

'' بھے کی باتوں کے متعلق رنج تھالیکن جب ہیں نے اس مرض ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور
کیا تو جھے معلوم ہوگیا کہ عرق نے جو پھے کیا وہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا۔ایک تو جھے اس
واقعے کے متعلق رنج تھا جب عرق نے میر امال جھ سے لے کرلوگوں ہیں تقتیم کردیا تھا لیکن ہیں
یدد بھتا ہوں بیصرف جھ پر ہی مخصر نہیں ،انہوں نے کئی سابقون الاولون اور بدری صحابہ کے
ساتھ بھی بہی سلوک کیا۔سید ناعلی نے سعد بن ابی وقاص ،سید ناابوموی اشعری ،سید ناعم و بن
العاص اور سید ناابو ہریہ وہ تھ اُتھیں نے سعد بن ابی وقاص ،سید ناابوموی اشعری ،سید ناعم و بن
العاص اور سید ناابو ہریہ وہ تھی ہے اموال بھی ای طرح ضبط کر لیے تھے۔ جھے اس بات پہھی
درنج تھا کہ وہ جھ سے در تی سے پیش آئے ۔ لیکن اس میں بھی میں منفر دنہیں تھا۔ اور بھی گئ
لوگوں پر انہوں نے تنی کی اور ان کے ساتھ وہ ور تی سے پیش آئے۔ جھے یہ خیال تھا کہ وہ
میرے قر بی رشتے دار ہیں اس لیے میر الحاظ کریں گے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ وہ نی امور
میں قر بی اور غیر قر بی کی شخص کی پرواہ نہیں کرتے اور کی طامت گر کی طامت سے نہیں
قریب اور غیر قر بی کی شخص کی پرواہ نہیں کرتے اور کی طامت گر کی طامت سے نہیں
قریب ہو بی ہو میں میرے ذبی بی تین میرے ذبی سے بیتی قربارار بی اور ساری وہ کدورت جو میرے دل میں عمر کی طرف سے تھی یکر کافور ہوگئی۔''

سیدنا خالد کی ان باتوں سے واضح ہوجاتا ہے کہوہ اپنے متعلق سیدنا عمر کے سلوک کونہ

سندی تعلق کو اور کھی ہے ہیں ہے گئے کہ کدورت ان کے متعلق تھی وہ بھی آپ نے اکال باہری تھی اور کھیے دل سے بیام کال باہری تھی اور کھیے دل سے بیام کالی تا کہ سیدنا عمراً ایے خف نہیں جو محض قرابت کی بنایر کی شخص کالحاظ کریں یا کسی ملامت گرکی پرواہ کریں۔ انہی باتوں کے دوران میں آپ نے

یہ بھی فر مایا:''اسلام کو بہترین مدد عمرٌ بن الخطاب کے ذریعے ملی ہے۔'' سید ناعمرؓ کے عدل وانصاف پر آپ کواس درجہ یقین تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے گلے تو یہ فر مایا:''میرا تر کہ اور میرٹی وصیت عمرؓ بن الخطاب کے پاس پہنچا دی جائے تا کہ وہ اس کا نفاذ کرسیس۔''شراب کا ظاہری وباطنی استعمال ممنوع حرام ہے۔

رسول الله م<u>انشائین</u> کے صحابہ کے یہی اخلاق تھے کہ جب ان کی باہمی غلط فہمیاں دور ہو جا تیں تو وہ پچپلی باتوں کو بالکل فراموش کر دیتے تھے۔ان کی ناراضگیاں بھی محض اللہ کی رضا اور حق وانصاف کی خاطر تھیں اور دوستیاں بھی اللہ کی خاطر۔

### (سيدنا خالد رضائفهٔ کادینی مرتبه)

اسلام لا نے کے بعد سیدنا خالد کی پوری جدہ وجیداور سعی وکوشش اسلام کے جھنڈے کو بلند
رکھنے اور شرک کونیست نابود کرنے کی خاطر صرف ہوتی رہی۔ آپ نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ
کے راستے میں اور دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی امداد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ دین کاعلم
عاصل کرنے کے لیے اور تقویٰ و پر ہیزگاری کی زندگی گزار نے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔
سیدنا خالد ابن عباس سیدنا خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ طبیقہ آپ کے ساتھ سیدہ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں گوہ کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ رسول اللہ طبیقہ آپ نے عرض کیا کہ دیہ گوہ کا گوشت میں پر نبی طبیقہ آپ اپنا ہاتھ کھنے لیا۔ خالد نے عرض کیا: 'اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا بہ حرام ہے؟'آپ نے فرمایا: 'حرام تو نہیں چونکہ یہ میری قوم کی سرز مین ( مکہ ) میں نہیں پایا جا تا اس لیے جھے یہ پند نہیں۔' خالد بن ولید رڈی ٹھئے ہیں: 'آپ کے بیفر مانے پر میں نے اے گلارے کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف د یکھتے جاتے تھے۔' میں نے اے گلارے کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ آپ میری طرف د یکھتے جاتے تھے۔'



سیدنا خالد جہت بعد میں اسلام لائے تھے۔اسلام لانے کے بعدوہ جنگوں اور جہا دہیں مشغول ہو گئے ۔اس لیے دین میںغور وفکر کرنے ،اس میں تبحر حاصل کرنے ،قر آن کریم اور احادیث سکھنے کے لیے وہ زیادہ وفت نہ ذکال سکے۔

ا بن عسا کر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جمرہ میں سیدنا خالد نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ دوران نماز ایک ہی سورۃ آپ نے بار بار پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:''جہاد نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھا۔''ابن حجرنے اصابہ میں بیالفاظ اس طرح بیان کئے ہیں:''جہاد نے مجھے تعلیم قرآن کے بڑے جھے سے محروم رکھا۔''

آپ نے پے در پے جنگوں میں شرکت کرنے کے باو جودا حادیث نبوی کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ کرلیا تھا اور جہاں تک ہوسکا ان کی اشاعت کی ۔ آپ سے اٹھارہ احادیث مروی ہیں ۔ ایک حدیث منفق ہے جیسے بخاری اور سلم دونوں نے بیان کیا ہے اور ایک میں بخاری منفر دہیں ۔ علامہ ابن جمر نے اپنی کتابوں ، الاصابہ اور تہذیب البہذیب میں لکھا ہے کہ سیدنا خالد سے ابن عباس ، جبر اور ابوالعالیہ جابر بن عبداللہ ، مقدام بن معدیکرب ، قیس بن ابی حازم ، اشتر تختی ، علقمہ بن قیس ، جبیر اور ابوالعالیہ وغیر ہم نے احادیث لی ہیں۔

میں ان کی کما حقہ واقفیت کا جُوت اس واقعے ہے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بنوالحارث بن کعب تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے سیدنا خالد کو نجران بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام لے آئے تو نبی مطبق آئے آئے ہو یہ تھم بھی دیا کہ ان میں رہ کر انہیں شریعت ، اسلام اور دینی امور کی تعلیم دیں ۔ یہ کی صورت بھی باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ نے تبلیج اسلام کرنے اور دینی امور امور کی تعلیم دینے کے لیے کسی ایسے شخص کو بھیجا ہوگا جے خود اسلامی عقا کہ واعمال اور دینی امور سے واقفیت نہیں تھی۔ آپ نے جن لوگوں کو بھی اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے روانہ فرمایا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے ہرطرح اہل تھے اور سیدنا خالد بھی انہی میں سے ایک تھے۔



## (خالد بن ولید رضافیهٔ کے اوصاف واخلاق

اس ضمن میں ہم بعض ایسے بڑے بڑے اوگوں کے اقوال درج کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا چھی طرح مشاہدہ کیا تھا۔ان عظیم لوگوں کے اقوال ہے آپ کے اخلاق و عادات کی صحیح اور روشن تصویر سامنے آ جائے گی ۔ پیلوگ آپ کے ہمصر تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہاوہ اپنے ذاتی تج بے کی بنا پر کہا۔اس لیے ان کے اقوال ایک قطعی فیصلے کا درجہ رکھتے ہیں۔

① رسول الله الشيطيا آپ كمتعلق فرماتي بين:

''خالد کو تکایف نه دو کیونکه وه الله کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے جے اللہ نے کافروں پر گرایا

ايكاورموقع رآب فرمايا:

'' پیاللہ کا بندہ بھی کیا خوب آ دی ہے، بیاللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جھے اس نے کفار اور منافقین پر تھینچا ہے۔''

خلیفت الرسول سیرنا ابو بکرصدیق فالین کو جب الیس اور امغیشیا کے معرکوں کے دوران
 آپ کے کارنا موں کا حال معلوم ہواتو آپ نے فرمایا:

''اے گروہ قریش! تمہارے شیرنے ایک (عجمی ) شیر پر تملہ کر دیا اور اس کی کچھار میں گھس کر اس کو مغلوب کر دیا ہے۔اب ورتیں خالد عبیا بہا در پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔''

جب عمرٌ بن خطاب نے سیدنا خالد وٹائٹھا کومعزول کرنے پر اصرار کیا تو سیدناابو بکر صدیق ڈٹائٹۂ نے فرمایا:

''میں اس تلوار کو ہرگز نیام میں نہ ڈالوں گا جے اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہوا ہے۔''

خودسید ناعمر زاللین نے قلسرین کی فتح کا حال س کرفر مایا:
 درب کرداد در الله ناخر درای رحمت نازا

''اس کارنا ہے سے خالد ؓ نے خود ہی اپنے آپ کو امیر بنالیا ۔اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل فر مائے۔وہ جھے سے زیادہ مردم شناس تھے۔''

آپ نے سیدنا خالد کی وفات کی خبر تی تو فرمایا: ''اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو بھی پڑئیں ہو سکے گی۔''



سیدناعمرو بن العاص سے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید میں اسلامی میں رائے طلب کی۔ آپ نے کہا:

''وہ جنگ کی سیاست کوخوب اچھی طرح جانتے ہیں ۔موت کی پر وامطلق نہیں کرتے ان میں بلے کی کی پھرتی ہے اوران کا تملیشیر کے مانند ہوتا ہے۔''

© اكيدر،ريس دومة الجندل ني آپ كمتعلق كهاتها:

'' فتح حاصل کرنے میں کوئی شخص ان سے زیادہ خوش نصیب اور جنگی امور میں کوئی شخص ان سے زیادہ تجربہ کارنبیں ہے۔خالد ؓ کے مقابلے میں کوئی قوم خواہ اس کی تعداد کم ہویا زیادہ کھیرنہیں عتی۔''

﴿ خودسيدنا خالدًّا يَخْمَعْلَق فرمات بين:

''جس دن ہے میں اسلام لایا ۔اس دن ہے رسول اللہ ملتے آئیر سے اور دوسر سے جا ہے کہ درمیان کوئی فرق نبیس کرتے تھے۔''

ان اقوال کی موجودگی میں سیدنا خالد کی بہادری اور آپ کی استعداد کی صحیح تصویر

مارے مائے آجاتی ہے۔

## ( آپ کی جنگی لیافت

سیدنا خالد ہرمیدان سے کامیاب اور کامران ہوکرلوئے۔کی جگہ بھی آپ کو شکست کا سامنانہ کرنا پڑا۔ جہاں جاتے تھے فتح اور کامرانی آپ کے قدم چو متی تھی۔آپ ایک مد ہراور دوراندلیش سپہ سالار تھے جو جنگ کے اصولوں اور طریقوں سے پوری طرح واقف تھے۔آپ جانح تھے کہ کس موقع پرآگے بڑھنا چا ہے اور کس موقع پر مدافعت کرنی چاہئے۔ سپہ سالار کی صفات کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی کی صفات بھی آب میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ لڑائی میں آپ بوڑھوں کی تج ہکاری ،نو جوانوں کی تی بہادری اور ثیر کی تی جرائت دکھاتے تھے۔آپ رخمن پراندھا دھند تھلہ کر دیتے تھے۔ بلکہ تملہ کرنے کے لیے موزوں وقت کی تلاش میں رہنے تھے۔آپ دی سے۔آپ دیمن کی حالت معلوم کرنے کی پوری جبتو کرتے رہنے تھے۔کی شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے وقت اس شہر کی تھا تلت کے لیے فوج کا ایک دستہ معین کر



دیے تھے۔ اپ نشکر کے عقب کی تفاظت کا سامان بڑے اہتمام سے کرتے تھے تا کہ دخمن بخری میں پیچھے سے تملہ نہ کر سکے۔ کثر ت سے لڑا ئیاں لڑنے کے باعث آپ کو جنگی امور کا اس قد رتج بہ ہو گیا تھا کہ کوئی شخص بھی اس میدان میں آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ جب تک فتح نہ ہوجاتی آپ میدان جنگ سے نہ ہٹتے تھے۔ دشمنوں کی قلت و کثر ت، بہا در کی شجاعت اور سامان جنگ کی فراوانی آپ کو قطعا مرعوب نہ کر سکتی تھی۔ میدان جنگ میں شہادت حاصل کرنے کے حد درجہ شاکن تھے۔ نہ خود سوتے تھے نہ دوسروں کوسونے دیے تھے۔ (آپ کے منظم جاسوی نظام کی وجہ سے) دشمن کی کوئی بات آپ سے شخفی نہ رہ سکتی تھی۔

## الشكر كے سپاہيوں سے آپ كاحسن سلوك

سیدنا خالد اپنی ما تحت نون ہے بہت مجت کرتے تھے اور ہر سپاہی ہے نری ہے بیش اسیدنا خالد اپنی ما تحت نون کے بہت محبت کرتے تھے جہاں ہے فتح حاصل کرنے میں کوئی روک نہ ہو۔ ہو۔ ہلا کت کی جگہوں میں اسے بھی نہ لے جاتے تھے۔ بلکدا سے مواقعے پر خود آگ ہوتے تھے۔ غنیمت کے علاوہ بھی انہیں مرحمت فرماتے تھے۔ غنیمت کے علاوہ بھی انہیں انعام واکرام ہے نوازتے رہتے تھے۔ آپ کے وقت کا اکثر حصہ فوج کو گوائی کے لیے ابھار نے ، ہمت بندھانے اور جوش وخروش دلانے میں صرف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ایک صف ابھار نے ، ہمت بندھانے اور جوش وخروش دلانے میں صرف ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ایک صف کے مدای شخص کو حاصل ہوگی جو مبر اختیار کرے گا۔ ''فوج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے کہ مدای شخص کو حاصل ہوگی جو مبر اختیار کرے گا۔ ''فوج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے سب بیدا عقاد بھی تھا کہ خواہ دیش کتی بھاری جمیت او رساز و سامان کے ساتھ مقابلے پر سب بیدا عقاد بھی تھا کہ خواہ دیش کتی بھاری جمیت او رساز و سامان کے ساتھ مقابلے پر آ جائے ، جب خالد اس کے مقابلے کے لیے تکلیں گے تو دیشن کے جھے میں سوائے ناکا می اور نامرادی کے اور بچھ نہ آئے گا۔ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے نے سید نا ابو بکر صدیت کے نامرادی کے اور بھی نہ آئے گا۔ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے نے سید نا ابو بکر صدیت کے خود کو کہ باتو باو جود یک علم کے مطابق عراق ہے شام جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلئے کو کہا تو باو جود یک علم کے مطابق عراق ہے شام جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلئے کو کہا تو باو جود یک

سفر سینکڑوں خطرات اور آفتوں سے پر تھا ور انہیں ہے بھی معلوم تھا کہ قیصر نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اپنی پوری تو ت بجتمع کر دی ہے ۔ لیکن کنی ایک شخص نے گھرا ہے کا ظہار نہ کیا اور ہر شخص یہ کہہ کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا کہ'' آپ میں اللہ نے ہر شم کی بھلا کیاں بجتمع کر دی بیں اس لیے آپ ہمیں جہاں جا بیں لیے جا کیں ۔ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔' آپ کے بارے میں لوگوں کے ان خیالات واعتقادات انشکر کی کامل اطاعت اور فر ما نہر داری اور آپ کے بارے میں لوگوں کے ان خیالات واعتقادات انشکر کی کامل اطاعت اور فر ما نہر داری اور آپ کے جھنڈے کے نیچے آکر موت کو بالکل فراموش کر دینے ہی کا اثر تھا گہ آپ کو ہمیشہ اپنی شمنوں کے مقابلے میں فتو حات نصیب ہوتی رہیں۔ آپ کی معزولی کا بڑا سبب بھی بہی تھا کہ لوگوں کو سیدنا خالد "پر حد درجہ بھر و سہ بیدا ہوگیا تھا۔ بیر حالت دیکھ کر سیدنا عمر کوڈر پیدا ہوا کہ لوگ کہیں اللہ کو ہی نہ بھول جا کیں ۔ آپ نے انہیں معزول کر دیا تاکہ یہ دکھا سکیں کہ فتح کا دارو مدار خالد" پر نہیں بلکہ النی نصرت و تا کید پر ہے۔

سیدنا خالد ان صحابہ کا ،جنہوں نے ابتدائی زیانے میں اسلام قبول کیا تھااور اللہ کی راہ میں پیش از پیش قربانیاں دی تھیں، بے صدخیال رکنے تھے اور ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔ آپ کا یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد کا ظہور انہی لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس تعظیم و تکریم کی روثن مثال جنگ مونہ کے موقع پر نظر آتی ہے کہ جب آپ نے ایک بدری صحابی کے ہاتھ سے جھنڈ الینے سے انکار کر دیا تھا اور جب انہوں نے یہ کہ کر جھنڈ ا آپ کو دینا چاہا کہ ''تم جھے ہے ہہ کر جھنڈ ا آپ کو دینا چاہا کہ ''تم جھے ہے ہہ کر اور تا جانے ہو' تو آپ نے فرمایا: ''میں یہ جھنڈ انہیں لوں گا۔ آپ اس کے جھے نے زیادہ جن دار ہیں کیونکہ آپ جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔'' جب آپ حراق سے شام جانے لگے تب بھی آپ نے صحابہ کرام کو دوسر سے لوگوں پر ترجیح دی اور انہیں خاص طور پر اپنی فوج میں شامل کیا۔

(جهادسے محبت

اسلام لانے کے بعد آپ نے اپ آپ کو ہمدتن اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کی راہ میں نہ آپ کو جہا دسب



ے زیادہ پند تھا اور آپ کی تمام تر کوشش ای بات میں صرف ہوتی تھی کہ دشمنان دین کو چین ہے نہ بیٹے دیا جائے ۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ زندگی کی کوئی رات جھے میدان جنگ کی سخت رات ہے زیادہ مجبوب نہیں ،جس میں مہاجرین کو ساتھ لے کرمیں دشمنوں سے لڑوں ۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی وفات تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ہو۔ جب آپ کی وفات تریب آیا تو بستر پر جان دینے کے خیال ہے آپ کی آگھوں جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو بستر پر جان دینے کے خیال ہے آپ کی آگھوں ہے تبورواں ہوگے اور آپ نے نہایت صرت بھرے الفاظ میں فرمایا:

''میں ایک سوے زائد جنگوں میں لڑا ہوں ۔میرے جسم کا کوئی حصہ ایسانہیں جہاں تلوار ، تیریا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو ۔میری سب سے بڑی خواہش میتھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کرتا لیکن افسوں میں بستر پر پڑا ہوا اس طرح جان دے رہا ہوں جس طرح اونٹ جان دیتا ہے۔''

## سيدنا خالد كابل وعيال

سیدنا خالد بن ولید و با الله کی بیویاں تھیں جن سے کیٹر اولا دبیدا ہوئی۔ آپ کا یک بیٹے سلیمان تھے۔ انہی کی وجہ سے سیدنا خالد کی کنیت ابوسلیمان تھی۔ ایک بیٹے عبداللہ تھے جو عراق میں شہید ہوئے۔ دو بیٹے عبدالرحمٰن اور مہا جرخاص شہرت کے مالک ہوئے۔ یہ دونوں رسول اللہ طفظ و کے نوانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ جب سیدناعلی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو عبدالرحمٰن ، سیدنا معاویہ کے ساتھ اللہ گئے اور مہا جر، سیدناعلی کے ماتھ اللہ گئے اور مہا جر، سیدناعلی کے ساتھ اللہ گئے اور مہا جر، سیدناعلی کے ساتھ اللہ گئے اور مہا جر، سیدناعلی کے ساتھ بعض روا بیوں میں فہ کور ہے کہ مہا جر جنگ صفین میں شہید ہوئے عبدالرحمٰن کا شار کو سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدناعثان کے زمانے میں وہ سیدنا معاویہ کے ماتحت جم کے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سیدناعثان کے خلاف شورش بر پاکر نی شروع کی تو الل تھے۔ جب کوفہ کے مفسد مین نے سیدناعثان کے خلاف شورش بر پاکر نی شروع کی تو سیدنا عثان نے انہیں شام کی طرف جلا وطن کر کے امیر معاویہ کے پاس جیجنے کا تھم دیا۔ لیک سیدنا معاویہ جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ کی ہون کی جو بیات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ کی ہونی و جو ہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ کی ہونی کوفہ بھیجے دیا۔ یہ سیدنا معاویہ کیا کی دونے کی دو اسید کی بنا پر انہیں شام کی میں کوفہ بھی ہونے کوفہ بھی ہونے کی دونے کی ہونے کی دونے کو کی دونے کی دو



لوگ کوف آنے کی بجائے جزیرہ چلے گئے جہاں کے عامل عبدالرحلٰ تھے۔ جب آپ کوان لوگوں کی آمد کا عال معلوم ہوا تو آپ نے فور اانہیں بلوایا اور کہا: ' میں نے تمہار نے حالات نے بیں۔ اللہ جھے نامراد کرے ، اگر میں تہمیں درست نہ کر دوں ہم جانے ہو کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے فتنار تد اد کو دور کیا تھا اور بڑی بڑی مشکلات پر قابو پایا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ کس طرح تم معاویہ اور سعید (والی کوف ) ہے جو با تیں کیا کرتے تھے بھے ہے تھی کر سکتے ہو۔ سنو! اگر کی شخص کے ساتھ تم نے بہاں فتنہ وفساد کی کوئی بات کی تو الی عبرت ناک سزا دوں گا کہ جمیشہ یا در کھو گے۔' یہ کہ کر انہیں نظر بند کر دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب سفر پر جاتے تو انہیں اپنے ساتھ پا پیادہ لے جاتے اور ان سے دریا وت کرتے کہ اب کیوں نہیں ہو گئی اس کا علاج سزا ہوتی ہے۔ تم لوگ اب کیوں نہیں ہو لیے ؟ تم زاں لوگوں نے ندامت کا ظہار کیا اور معافی جا بی۔

ان کے علاوہ سیدنا خالد بن ولید رہائٹی کے اور بھی کی لڑکے تھے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں: ''شام میں سیدنا خالد بٹائٹی کے کئ لڑکے اور پوتے موجود تھے لیکن وہ سب طاعون کی وہا میں فوت ہوگئے۔ کوئی بھی ہاتی نہ بچا۔ان کے گھروں اور جائیداد کے وارث ایوب بن سلمہ بن عبداللہ (الولید) بن ولید بن ولید بن مغیرہ ہوئے۔''

مؤلف كتاب اسدالغابه لكهة بين:

''سیدنا خالدٌ بن ولید کی تمام اولا دختم ہوگئی اور کو کی بھی باقی ندر ہا۔ایوب بن سلمہ مدینہ میں ان کے گھروں کے دارث ہوئے۔''

مؤلف كتاب نهلية الارب لكصة بين:

''سیدنا خالد ؓ بن دلید کی تمام اولا دختم ہوگئی۔مشر ق اورمغرب میں کو کی شخص بھی ان کی اولا دمیں ہے باتی ندر ہا۔ جو شخص ان کی اولا دمیں ہے ہونے کا دعو کی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔'' مؤلف کتاب صبح الاعثیٰ اور دیگر اہل علم حضر ات بھی سیدنا خالد کی نسل کے ختم ہو جانے پر





سیدنا خالد بن ولید کے جہادی کارناموں کی یا دواشتوں کا ایمن شہر طلب۔ رہتی ونیا تک پیشہرتن مسلم میں جہاد کا واولہ ابھارتا رہے گا۔ ایسے شہروں کو فتح کرنے کے لئے سیدنا خالد نے جو گوریلا اور جیران کن عشکری تھ امیرا افتیار کین ، ان کو ملاحظہ کر سے عشل وعک رہ جاتی مجے شہر کے درمیان میں خالد بن ولید کے روسانی فرزیم اور آپ کی جہادی روایات کے ایمن جناب سلطان صلاح الدین ایو بی سے بھے کا تاکم کر دو قلد مجبی زبان حال سے مسلمانوں کو کفار کے خلاف۔۔۔۔۔۔انشہ ورسول اور اسلام کے دشموں کے خلاف وجو نے جہادو قال و سے دہاہے۔



سیدنا خالد بن ولید رٹائٹو کی جائے و فات اور سنہ و فات کے بارے میں موّر خین میں کا فی اختلاف ہے۔ہم ذیل میں بعض روایات کو درج کرکے کوشش کریں گے کہ صحیح جائے و فات وسنہ و فات متعین کرسکیں۔

طبری نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے <u>اسم میں ممص</u> کے مقام پر وفات یائی۔

ابن عسا کر لکھتے ہیں:''سیدنا خالد کی قبر تمص میں ہے۔ جھے ریبھی معلوم ہے کہ آپ کے جنازے کوئس کس نے عشل دیا تھا اور کون کون جنازے پر حاضر ہوا تھا۔''

دوسری جگہ کھتے ہیں:''سیدنا خالد تمص کی سرحد پر مقیم ہو گئے بتھے آپ کے گھوڑے اور ہتھیا رسب یہیں تھے تمص ہی میں آپ نے وفات پائی۔''

ایک اور جگہ کھتے ہیں: "معزولی کے بعد سیدنا خالد "بن ولید مدین آئے اور سیدنا عمر اے ملے۔ وہاں سے شام چلے گئے اور تمص میں مستقل طور پر مقیم ہوگئے۔ای جگہ اس میں آپ نے وفات یائی۔"

مؤلف کتاب اسد الغابہ لکھتے ہیں:''آپ نے شام کے مقام حمص میں وفات پائی۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہآپ کی وفات مدینہ میں <u>اس می</u>ں ہوئی۔''

ابن جرتبذیب التهذیب میں لکھتے ہیں: '' محد بن سعد، ابن نمیراور چندلوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اس کی اس کی اس کی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ۲۲ھے میں ہوئی۔''

ابن جمرا پی دوسری کتاب''الاصاب'' میں لکھتے ہیں :''سیدنا خالد ؓ بن ولید نے <u>اسم ہے</u> میں شہر تمص میں وفات پائی ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی وفات تمص میں ہوئی۔''



بدر مینی لکھتے ہیں: ''سیدنا خالد 'بن ولید نے ۲۱ ھیں ممص میں اپنے بستر پر وفات پائی۔
یہ کھی کہاجا تا ہے کہ آپ نے مدینہ میں وفات پائی لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔''
ان روایات پر غور کرنے ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے الاچیس ممص کے مقام پر
وفات پائی کیونکہ ان روایات میں سے بعض میں سرے سے مدینہ کا ذکر ہے ہی نہیں ۔ای
طرح بعض میں ۲۲ ہے کا بھی ذکر نہیں۔ ۲۲ ہے میں آپ کی وفات کا ذکر کرنے والوں نے بھی
جوالفاظ استعال کیے ہیں ان میں شک کا پہلوزیادہ نمایاں ہے۔اس لیے ہم یہی نتیجہ نکا لئے پر
مجبور ہیں کہ آپ کی وفات ۲۱ ھیں ممص کے مقام پر ہوئی۔

اللہ تعالی سیدنا خالہ بن ولیدر ضبی اللہ عنہ و اد ضاہ پراپنی رحمتیں اور برکات نازل فرمائے ۔آپ نے اسلام کی خاطر جو خد مات سرانجام دیں وہ ایسی ہیں کہ بھلائی نہیں جا سکتیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہوہ آپ کی زندگی کے واقعات پر خور کرے اور اپنے اندر بھی وہی صفات پیدا کرے جو سیدنا خالہ میں تھیں۔ کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کی زندگی انہی صفات کو اختیار کرنے میں مضمر ہے۔

((وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥))



#### ماخذ كتاب

| مؤلف           | ماخذ                | نمبرشار | مؤلف            | ماغذ                | نمبرشار |
|----------------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| قرطبی          | العقدالفريد         | 11      | واقدى           | المغازي             | 1       |
| اصفهانی        | الاغانى             | 12      | واقدى           | فتوح الشام          | 2       |
| مقدى           | انساب القريشين      | 13      | ابن ہشام        | السيرة المعوي       | 3 ,     |
| ابن عبدالبر    | الاستيعاب           | 14      | ابن سعد         | الطبقات الكبري      | . 4     |
| ابن عساكر      | تاریخ مدینه دمثق    | 15      | ابن قنيبه       | المعارف             | 5       |
| يا قوت حموى    | معجم البلدان        | 16      | بلا ذري         | فتوح البلدان        | 6       |
| ابن اثير       | الكامل              | 17      | بلاذري          | انبابالاشراف        | 7       |
| ابن اثير       | اسدالغابه           | 18      | احمر بن ليقوب   | تاريخ اليعقو بي     | 8       |
| ابوالفد اء     | الخضرفي اخبار البشر | 19      | طبری            | تاریخ الائم والملوک | 9       |
| عما دالدين     | تفييرابن كثير       | 20      | طبری            | جامع البيان في      | 10      |
| اساعیل بن کثیر |                     |         |                 | تغيرالقرآ ن         |         |
| دياربكرى       | الخيس في احوال      | 24      | ابن حجر عسقلانی | الاصاب              | 11      |
|                | الفسنفيس            |         |                 |                     |         |
| ابن بر ہان     | السيرة الحلبيه      | 25      | ابن حجر عسقلانی | تهذيب التهذيب       | 12      |
| الدين طبي      |                     |         |                 |                     |         |
|                |                     |         | علامه عينى      | شرح البخاري         | 13      |

مندرجہ بالا اہم ماخذوں کےعلاوہ میں نے اس کتاب کی تالیف میں اور بھی گئی کتابوں سے مدد لی ہے جن میں موجود ہ عربی ہو رخین اور مستشرقین کی تصانیف بھی شامل ہیں کیکن ان کے ماخذ بھی مندرجہ بالا کتابیں ہی ہیں اس لیے ان کا ذکر غیر ضروری سمجھا گیا۔

ابو زید شلبی



### سيدناخالد كى حيات كمكش كدرختال ببلوؤل كاجائزه

| ملحوظات                                                 | عيسوي سال | س ہجری | جهادی پلغاریں                         | نمبرشار |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|---------|
|                                                         | ۵۹۷       | ۲۵قھ   | سيدنا غالدٌ کي پيدائش                 | ı       |
| ييذ ماندآ پ کی جہالت اور                                | 444       | ٣ب۵    | أحد کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ثر کت | ۲       |
| اسلام سے ناوا تفیت کا                                   | 777       | ۵      | غزوة الخندق میں مسلمانوں کے خلاف کڑے  | ٣       |
| -4                                                      | 412       | ۲      | غزوة الحديبية مين مسلمانوں سے لڑے     | لم      |
|                                                         | AIL       | 4      | عمرة القصناء مين مسلمانوں سے لڑے      | ۵       |
| يغز دات سيدنا خالد بن                                   | 479       | ۸      | آ پ کااسلام قبول کرنا                 | 4       |
|                                                         | 41.4      | ۸      | غزوة موته مين شريك بونا               | 4       |
|                                                         | 419       | ۸      | فتح مكه مين نمايان حصه لينا           | ٨       |
|                                                         | 479       | ٨      | عزى بت كو پاش پاش كرنا                | 9       |
|                                                         | 444       | ٨      | بی جذیمہ کے متعلق کارروائی            | 10      |
| وليد في مركار دوعالم، رحت عالم ، مرور كونين             | 479       | ٨      | حنین کے دن                            | 11      |
| رست عام بمروروین<br>مشتری کے ساتھل کر<br>کافروں سے لانے | 479       | ٨      | غزوة الطائف مين بره يره حرحمه لينا    | ır      |
|                                                         | 44.       | 9      | بی المصطلق کے ساتھ                    | 11"     |
|                                                         | 444       | 9      | تبوک میں معر کے                       | ١٣      |
|                                                         | 44+       | 9      | ''ود''بت کومتاه کرنا                  | 10      |
|                                                         | 44.       | 9      | دومة الجحدل مين جهادي يلغارين         | 17      |
|                                                         | 41"       | 1 •    | نجران میں باطل کا سر کا ٹنا           | 14      |
|                                                         | 41"       | 1 •    | الیمن میں معرکے                       | IA      |

| C 286 &                                                       | 2 4 |     | الله ي الله |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سیدناابو بگڑ کے دور ش<br>مرتدین کے خلاف جنگوں<br>میں کارنا ہے | YFF | 1.1 | طليحة كى سركوبي                                                                                               | 19   |
|                                                               | 444 | 11  | ما لک بن ټويره کې سرکو بې                                                                                     | · P+ |
|                                                               | 422 | 11  | اليمامه مين كارروائياب                                                                                        | ri   |
|                                                               | 777 | ir. | منطقة البصرة مين كارروائيان                                                                                   | rr   |
|                                                               | 422 | (r  | المذارمين كارروائيان                                                                                          | rr   |
|                                                               | yrr | 11  | الولجة يس كارروا ئيال                                                                                         | in   |
|                                                               | yrr | 11  | أليس ميں ميں كارروائياں                                                                                       | ra   |
|                                                               | чтт | 1.5 | اُمغیشیا میں معرے                                                                                             | ry   |
|                                                               | 422 | 11  | الحيرة مين معرك                                                                                               | 12   |
|                                                               | 444 | 11  | الأنباريس معرك                                                                                                | rA   |

444

444

444

YMM

400

YMM

444

777

444

YMM

عراق سيدنا ابو بمرصديق

كعبدين في كياكيا-

یہ معرکے عراق اور سر

زمین شام کے درمیان

واقع ارضی پی پرسیدنا

11

11

11

11

11

11

10

11

11

11

٢٩ عين التمريس معرك

الا المحين معرك

۳۰ دومة الجندل مين معرك

۳۲ الثنی والزمیل میں معرکے

خالد " كراق عام كرطرف رواكل

٣٦ قراقر مين جهادي يلغارين

سوى مين جهادي يلغارين

۳۸ کدمر میں جہادی پلغاریں

٣٣ القراض ميں معركے

36 " 315 mm

| الله ي ال |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| ابو برصدیق" کے جدمی                                   | 444 | 11   | قصم میں جہادی بلغاریں             | <b>m</b> 9 |
|-------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| -22                                                   | YEE | ir   | مرج د اهط میں جہادی بلغاریں       | ۴.         |
|                                                       | YMM | 11   | بھری میں جہادی بلغاریں            | M          |
| شام کی نخ سیدنا ابو بکر<br>کے مہدیس شروع ہوگئ         | ALL | ír   | اليرموك مين جهادي يلغارين         | ۳r         |
|                                                       | YMM | 11   | قیادت کے عہدہ سے معزول کردیے گئے  | 44         |
|                                                       | 750 | . 10 | ومثق کے جہاد میں ملغاریں          | 44         |
|                                                       | 444 | 11"  | فنل کے جہادیس بلغاریں             | 50         |
| شام سیدنا عمر بن خطاب ا<br>کے دور میں مکمل طور پر فتح | 727 | 10.  | مرج الروم كے جہاديس يلغاريں       | MY         |
| کرلیا گیا۔                                            | 424 | . 10 | ممص کے جہاد میں ملغاریں           | MZ         |
|                                                       | 424 | 10   | قنرسین کے جہادیس بلغاریں          | ۳۸         |
|                                                       | 424 | 10   | مرعش وحصن الحدث كے جہاديس بلغاريں | 14         |
| محص شهر میں                                           | HMI | 11   | آ پ کی وفات                       | ۵٠         |

نوٹ: ہم نے جدول میں دیئے گئے ان اعداد وشار کی تیاری میں تاریخ طبری اور تاریخ ابوالفد اء پراعتا دکیا ہے۔ماسوام عش اور حصن الحدث کی فتح کے۔



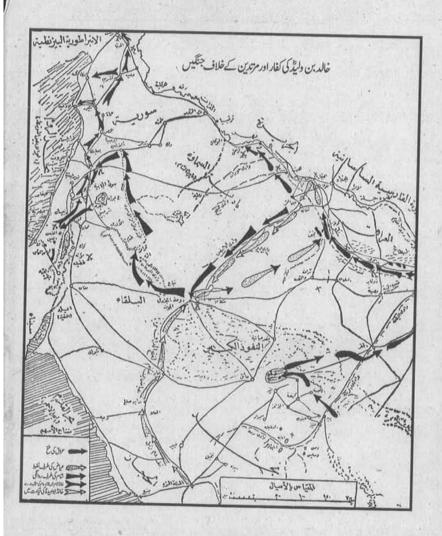